

## لِنَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

وَلَا تَكُونُو اكَالَّذِينَ تَفَرَّقُواوَاخْتَلَفُوامِنْ بَعْدِمَا جَآءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ · وَأُولَبِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ



كيامي كيول ميه اوراس كاسترباب

تاليف

حضرت مولانامنيراحدمنورصالحب المستراح منورصالحب المستراح منورصالحب المستراح المردريكا

والمُعْلِقَ الْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

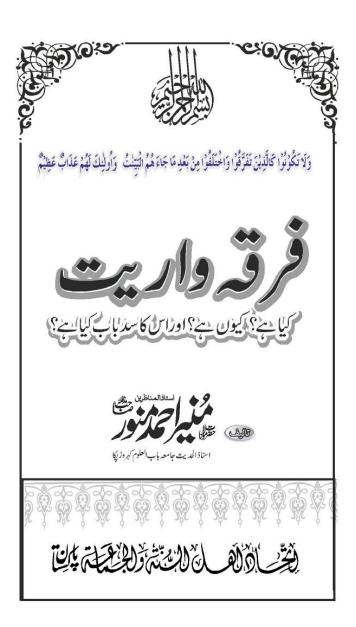

فرقه واربیت کیاہے ؟ اور کیوں ہے؟ اوراسکاسد باب کیاہے؟ تاليف: \_\_\_\_\_ حضرت مولا نامنيراحد منورصاحب جامعه اسلاميه باب العلوم كرور إيا م 0300-7739206 مكتبهال السنت والجماعت ٨٤جنوبي سركودها مكتنبه اسلامييز دجامعة العلوم الاسلاميه بالنوري ثاؤن كراجي اداره اشاعت الخير بيرون بوبر گيث ملتان 0614514929 مكتبه حقانيه في به بيتال روو ملتان مکتبه قاسمیداردوبازار لا بور کشمیری بکڈ یوتلہ گنگ چکوال



#### تمهيد

علماء دین کو بدنام کرنے، بے وقعت بنانے اوراً نکے بارے عوام الناس بیں نفرت پیدا کرنے کیلئے دین اور علم دین سے بیزار انحرانی طبقہ کی طرف سے مختلف اووار بیں جو مختلف انداز اختیار کئے جاتے رہے ہیں ان بیں سے مؤثر ترین ہتھیاران کے بن دورازی نزدیک'' فرقہ واریت کا پروپیگنڈا'' ہے۔ چنانچہ علماء اسلام کے متعلق بیزبان درازی اور طعنہ بازی عام ہے کہ علماء فرقہ پرست ہوتے ہیں، علماء کا کام فرقہ واریت ، فرقہ پرست اور خربی علی اور فراکر مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا ہے۔ وہ قوم میں بجائے محبت کے نفرت پیدا کرتے ہیں۔

حال ہی میں علاء اسلام اور مدارس اسلامیہ کی کر دارکثی نیزعوام الناس کوعلاء سے متنظر کرنے کیلیے با قاعدہ حکومت کی سر پرتی میں تقریر و تحریر اور ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے ایک مہم شروع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کوخوش کرنے اورعوام کی ہمدر دیاں حاصل کرنے کیلیے حکومت اپنی پوری قوت کے ساتھ ختی سے فرقہ واریت ختم کر کے قوم کو متحد کرنے کی نوید بھی سنارہی ہے۔ ان حالات میں بہت مناسب ہے کہ فرقہ واریت کی متحد کرنے می نوید ہونات پر ایکھ کندارشات و معروضات برادران اسلام کے گوش گذار کی جائیں۔

### دين اسلام

احکام شرعیه کی تین قشمیں ہیں۔

ا ـ احكام اعتقاديد: مثلاً وجودالله، توحيداللى، نبوت ، نتم نبوت ، قيامت ، صدافت قرآن ، عدالتِ صحابةً ، صحابه كرامً كا معيارتن هونا ، اجماع وقياس شرى كا مجت شرعيه هونا ، نزول عيسيً وغيره ـ

۲<u>ا حکام عملیہ</u>: یعنی انفرادی واجتاعی ، ذاتی وقو می بلکہ بین الاقوامی عملی زندگی کے متعلق اسلام کے احکامات مثلاً نماز ، روزہ ، ج ، زکوۃ ، نکاح وطلاق ، تجارت ، شرکت ومضار بت ، اجارہ ، اعارہ ، وکالت ، حلال وحرام ، جہاد ، امارۃ اسلامیہ ، میراث وغیرہ غرضیکہ عبادات ، معاملات ، حقوق الله ، حقوق العباد اور نظام حکومت کے تمام شعبہ جات کے متعلق اسلام کے وہ تفصیلی احکامات جن کو عملاً اختیار کیا جاتا ہے۔

٣ ـ احكام اخلاقيه: مثلاً سخاوت ، شرافت ، شجاعت ، تواضع وغيره \_

انبی تین قتم کے احکام اسلام کے مجموعہ کا نام دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالی نے دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالی نے دین اللہ اور دین فطرت فر ما یا ہے۔ اس کے متعلق فر ما یا ان اللہ یُن عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْكُرُم (بِ شِک اللہ کے زوین اسلام بی ہے)۔ اس کے متعلق فر ما یا اُلْیُوم اُلُح مَلْتُ لَکُمْ وَاللّٰهُ مَنْ تَعَمَّدُ مُ نَعْمَدِی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ وِیْنَا (آج میں نے فیڈینکُمُ وَاللّٰهُ مَنْ مُنْ کَمُ اللّٰهِ سُلَامَ وِیْنَا (آج میں نے تم برا پی نعمت پوری کردی اور میں نے تم برا پی نعمت پوری کردی اور میں نے تم برا پی نعمت پوری کردی اور میں نے تم برا بی نعمت کوری اسلام کو بطور دین کے پیند کرلیا) اور اسی دین اسلام کو بطور دین کے پیند کرلیا) اور اسی دین اسلام کے متعلق فر ما یا

هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ عِللَهُ اللهُ اللهُ وَهِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه (الله وه ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر جیجا تا کہ وہ اس کو تمام ادیان پر عالب کرد ہے ) اور قبر میں اسی دین کے متعلق سوال ہوگا۔ مَا دِینَدُك ؟ تیرادین کیا ہے؟ پس جس نے سے دل سے اللہ کے اس پشدیدہ دین کے سامنے سرتسلیم تم کیا ہوگا اور دنیا کے دوسر سے نظاموں پر اس نظام رحمت کی برتری و بالا دئتی کا عقیدہ رکھا ہوگا وہی جواب دے سکے گا' دوئی کے اُلْا اللہ میں اور بن سلام ہے۔

#### تدوین دین

قرآن کریم کے مدون اول:

تر آن کریم کے مدون اول:

تر آن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرایا۔ بیجع شدہ انتخام المؤیمین مدون جیس تھا۔ سب سے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرایا۔ بیجع شدہ انتخام المؤیمین حضرت حضہ جمع بنت عمر جمع کرایا۔ بیجع شدہ انتخام المؤیمین حضرت حضہ جمع بنت عمر جمع کیا گیا اور اس لغیت قریش میں جمع کیا گیا اور اس لغیت قریش والے مصحف وسلم کے مشورہ سے قرآن کریم کو لغیت قریش میں جمع کیا گیا اور اس لغیت قریش والے مصحف قرآن کی متعدد نتخ تیار کرا کے پوری اسلامی سلطنت میں اُس کو عام کیا گیا۔ پھر خلیفہ کچہارم حضرت علی المرتفیق کے دور میں قرآن کریم پر اعراب اور نقطی لگائے گئے۔ از ال بعد مزید آسانی کی خاطر قرآن کریم میں وقف کے رموز وعلامات اور آیات کے نشانات وغیرہ لگائے گئے۔

مدیث شریف کے مدون اول:

اگر چہعض اصحاب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی المجمعی کی کا خوف ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت کی بہت مختصر اور بہت محدود۔ جب قوت حافظ میں کی کا خوف ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت کا میکن بہت مختصر اور بہت محدود۔ جب قوت حافظ میں کی کا خوف ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت کا میکن بہت مختصر اور بہت محدود۔ جب قوت حافظ میں کی کا خوف ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت کا حمد میں اعادیث کی سرول اللہ ملی اللہ ملی گئی کے متشر ذخیرہ کو کی کی جمع کرنے کا جمع کرنے کو کاروں کی کی کو خوف ہوا تو اللہ علی تعین جمع کرنے کا جمع کرنے کا جمع کرنے کا جمع کرنے کا جمع کرنے کو کاروں کی کی خوف ہوا تو اللہ عام کی کی خوف ہوا تو اللہ عالم کی کی خوف ہوا تو اللہ علی کی کو خوف ہوا تو اللہ علی جمع کرنے کے کا جمع کرنے کی کی خوف ہوا تو اللہ علی جمع کرنے کے کا جمع کرنے کا جمع کرنے کی خوف ہوا تو اللہ علی کے کا جمع کرنے کی کو خوف ہوا تو اللہ علی جمع کرنے کا جمع کرنے کے کا جمع کرنے کی خوف ہوا تو اللہ علی جمع کرنے کو کی خوف ہوا تو اللہ علی جمع کرنے کو کے کو خوف ہوا تو اللہ علی جمور کے کا جمع کرنے کی خوف ہوا تو اللہ علی خوب کو کی کو خوب کو کی کو خوب کو کی کو خوب کو کی کو کی کے کا حمل کے کی خوب کو کی کے کو خوب کو کی کے کو کی کو کی کو کی کی کو خوب کو کی کو کی کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

داعیہ پیدا کر دیا۔ چنانجوانہوں نے اپنی خلافت کے دوران استاذ الکل محمد بن مسلم بن شہاب الزيري أوسالوبكر بن حزم مسكور لع إجاديث كوجمع كراباله اس جمع شده ذخيره حديث بر محدثین حضرات نے مزیر تحقیق وتسہیل کا کام کیا جس کے نتیجہ میں مختلف قتم کی کت حدیث وجود میں آگئیں اور ہرنتم کا جدا نام رکھا گیا. جیسے جامع ،سنن، مند، مجم وغیرہ ۔ پس جس طرح قرآن وحدیث بہلے مدون نہ تھے، بعد میں مختلف ادوار میں مرحلہ وار مدون کئے گئے ۔ فقد کے مدون اول: ای طرح ا حکام شرعیہ یعنی قرآن وحدیث کی توضیح وتشریح اورتعلیم و تعلم کا کام عہد نبوت ، عہد صحابہ ﴿ اوراوائل تا بعین عُمْلُ ﴿ بانی طور پرتھا۔ سب سے پہلے امام اعظم ،امام الائمه المحد ث الفقيه امام ابو حنيفه نعمان بن ثابت رحمته الله عليه ( ۸۰ یه ۱۵ ه ) نے قرآن وحدیث اورآ ٹارسحایہؓ کے ذخیرہ میں منتشرا حکام شرعیہ کو جمع کیا بلکہان احکام منصوصہ کی تہہ میں مستور کلیات کو تلاش کر کے ان کے ذریعے ممکنہ پیش آمده بزاروں جزئیات کوپیشگی حل کر دیا۔ چنانجہاس وقت کی حل کر دہ بعض جزئیات ایسی ہیں جوصد یوں کے بعداب پیش آرہی ہیں تا ہم انکاحل پہلے سے موجود ہے یا کم از کم ان کے عل کرنے کے اصول و نظائر موجود ہیں ۔ نیز قرآن وحدیث میں عمارۃ انص ، دلالۃ ا لنص ،اشارة النص اورا قتضاءالنص كے اسلوب ميں بيان شدہ مسائل كا ادراك كر كے ان کوا جا گر کیا۔ آپ نے اس عظیم کام میں یہ احتیاط برتی کدا حکام شریعت کوانفرادی طور پر جمع کرنے کی بجائے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے جالیس جیدوماہر ترین شاگردوں کی مجل شوری قائم کر کے شورائی طریقہ پرشریت کے احکام منصوصہ وغیر منصوصہ کوجمع کرایا۔ چنانچەمچەد نىن وفقهاءحضرات نے اس حقیقت کوتسلىم کىلاورصاف لکھا!

وَٱبُّوْ حَنِيْفَةَ ٱوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَرَتَّبَةً ٱبْوَابًا،ثُمَّ تَابَعَةً مَالِكُ بُنُ ٱنَّسٍ فِيْ تَرُتِيْبِ الْمُوَطَّأُولَمُ يَسْبُقُ ٱ بَاحَنِيْفَةَ ٱحَدُّلِكَ تَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ (تعبيض الصحيفه ص ١١٦ عقو دالجمان ص ١٨٠ مناقب موفق ص ٢٦١ج ٢)

''امام ابو صنیفہ بھی جہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور ابواب وار مرتب کیا پھرامام ما لک بن انس مجھی جہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور ابواب وار پھرامام ما لک بن انس مجھی جہوطا کی تر تیب بیں آپ کی موافقت کی ۔ امام ابو صنیفہ بھی جہوں نہیں کیا کیونکہ صحابہ کرام اور تا بعین حضرات نے علم شریعت کو مدون نہیں کیا کیونکہ صحابہ کرام اور تا بعین حضرات نے علم شریعت کو نہ ابواب کی صورت بین مدون کیا نہ کتابوں کی شکل بین مرتب کیا۔ صرف اور صرف وہ اپنی قوت حافظ پراعتا دکرتے تھے۔ پس امام ابو صنیفہ بھی جہوب دیکھا کہ علم منتشر ہے اور اسکے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو انہوں نے ابواب وارعلم دین کو مدون کیا یعنی منتشر ہے اور اسکے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو انہوں نے ابواب وارعلم دین کو مدون کیا یعنی مسائل ورا شت پر تب الطہارة وصلاة سے اس لئے آغاز کیا کہ تمام عبادات بیں سے اہم مسائل ورا شت پر اس وجہ سے ختم کیا کہ وہ انسان کے تمام احوال بیں سے آخری حالت ہے۔ نیز امام ابو صنیفہ بھی جنہوں نے کتاب الفرائفن اور کتاب الشروط کو مدون کیا ہے''۔

مراحل تدوین: پھراس ابتدائی تدوین کے بعد مختلف ادوار میں اس پرمزید محنت ہوتی رہی اور ہردور میں نئے چیش آمدہ مسائل کوامام اعظم میں تقرر کردہ اصول اور حل شدہ فروع کی روشنی میں حل کرنے کا سلسلہ برابر جاری رہا حتی کہ فقہ حنی کی کتب میں حل شدہ شرق مسائل کی تعداد قریباً ساڑھے بارہ لاکھ ہے (مقد مدالبنائیہ) پھراس تدوین کے سلسلہ نے مزید ترقی کی ،اس میں مزید وسعت پیدا ہوئی حتی کہ احکامات شرعیہ کی ندکورہ بالا تین قسموں کو بڑی تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا جس سے تین علوم شرعیہ وجود میں آگئے۔

(۱) احکامات شرعیه عقادیه کاحل شده مجموعهٔ علم الکلام، (۲) احکامات شرعیه عملیه کا تشریحی مجموعهٔ علم الفقه 'اور (۳) احکامات شرعیه اخلاقیه کی تفصیلات کامجموعهٔ علم التصوف کے نام سے موسوم ہوا۔

سواللہ تعالیٰ کی بھو بنی حکمت کے تحت دین کے سب احکامات ان تین علوم کی شکل میں پوری تفصیل کے ساتھ مدون ہوگئے۔ مدون ہو کر تقریر قرح ریقلم و زبان ہعلیم و تعلم اور علم و عمل کے ذریعے نسل درنسل محفوظ رہے اور محفوظ رہ کر چر پہلے طبقہ سے بعدوالے طبقہ کی طرف منتقل ہوتے رہے اور انشاء اللہ العزیز قلت و کثرت کے تفاوت کے ساتھ بیمبارک سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ دین او رضدام دین کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ اِنْ تَنْصُرُ اللّٰہ کے دین کی مدو کرو گے واللہ تنہاری مدد کرے گا۔

# فرقہ واریت کیاہے؟ اور کیوں ہے؟

پس جیسے قرآن کریم عہد نبوت میں مدون نہ ہواتھا بلکہ اس کی تدوین کا آغاز عہد صدیقی میں ہوا پھر مختلف تدوین مراحل ہے گز رکر موجودہ صورت پر پہنتہ ہوااور قرآن کریم کے ان مختلف تدوین ادوار کے نتیجہ میں مختلف علوم قرآن وجود میں آگئے۔اگر چہ قرآن کریم کی تدوین بعد میں ہوئی لیکن پوری اُ مت مسلمہ کا پختہ ایمان ہے کہ بیدوہ بی قرآن ہے جو محمد عربی مائی ایکن پوری اُ مت مسلمہ کا پختہ ایمان ہے کہ بیدوہ بی قرآن کا مؤخر ہونا قرآن کو بی موقت کو بی مائی اور اس میں فررابرابر تبدیلی نہیں آئی ۔ تدوین قرآن کا مؤخر ہونا قرآن کو مشکوک نہیں بنا تا بلکہ اس سے قرآن کریم کی صدافت میں کوئی اونی شک و شہہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ملت اسلامیہ نے عہد صحابہ و عہد تا بعین میں تیک کوئی اونی شدہ قرآن کو بلا چوں و چہاں تیس ہوتا۔ اس لئے ملت اسلامیہ نے عہد صحابہ و عہد تا بعین میں تردو تذیذ بدب کوبھی کفرقر اردیا ہے۔

ای طرح تدوین حدیث بھی عہدتا بعین میں اور میں کے تعلقہ اور ارمیں مختلف ادوار میں مختلف ادوار میں مختلف انداز سے تدوین حدیث کاعمل جاری رہا تا آئکہ اس محنت کے نتیجہ میں متعدد علوم حدیث معرض وجود میں آگئے لیکن تدوین حدیث کی تاخیر کی وجہ سے نہ تواحادیث رسول اللہ علی انکار کیا گیا اور نہ ہی ان میں شک کیا گیا بلکہ احادیث نبویہ کو توانین شریعت کیلئے دوسرا ما خذشکیم کیا گیا۔

بعینہ ای طرح علوم شریعت یعنی احکام شرعیہ کی مذوین اگر چہ عہد تا بعین ﷺ اوراس کے مابعد کے ادوار میں ہوئی ہے لیکن مذوین قرآن اور مذوین حدیث کی طرح مذوین دین کی تا خیرا حکام شریعت کے مدونہ توشیحی وتشریکی ورثہ کے تشلیم کرنے میں بھی مانع نہ ہونی چاہیے بلکہ حق وباطل اور راہ ہدایت وراہ صلالت کے تعین میں علم شریعت کی ان تو ضیحات و تعییرات کو معیار مان لینا چاہیے کہ ہرفن میں انازی لوگوں کے مقابلہ میں ماہرین فن کی شخص قابل تسلیم اور حرف آخر ہوتی ہے اور علم وعمل ، حکمت و بصیرت، نور فطرت اور فن کی سلامتی کا تقاضا بھی یہی ہے۔

پی ماہرین شریعت کی دین تحقیق سے سرشی وروگردانی کے نتیجہ بیں پیدا ہونے والی فرقہ واریت کے اس مکروہ چہرہ کو والی فرقہ واریت کے اس مکروہ چہرہ کو چھپانے کیلئے پرفریب اور حسین تعبیرات کا جوبھی پردہ ڈال دیا جائے پھر بھی فرقہ واریت کا خرفرقہ ین انجانی طبقہ ہے اور مسلمہ جمہتدین اُمت کی تحقیقات انبقہ سے انجاف اور اس کے مقابلہ بیں اپنا جا ہا نہ اجتہا و فرقہ واریت کے شجر کا خبیثہ کی جڑے۔ اور جہتدین حضرات کی تحقیق سے بغاوت و انجاف کا نام غیر مقلدیت ہے اور غیر مقلدیت ہی تمام

باطل فرقوں کی ماں ہے، اس کے فتنہ پرور بطن سے باطل فرقے جنم لیتے ہیں۔ وجاس کی سے ہے کہ اگر ہر کس وناکس کواپنی آزادا فہ تحقیق کی چھوٹ دے دی جائے تو کوئی کہے گاہیں نے قر آن وحدیث سے سے جھا کہ نبوت جاری ہے، کوئی کہے گاہیر ی تحقیق سے کہ تی ہے کہ نزول عیسی کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اب کس کورو کا جائے گا اور روکا ہی کیوں کر جاسکتا ہے۔ جب آزادا فہ تحقیق کی اجازت بل گئی تو پھر یہی نتائے تعلیں گے مثلاً ایک جگہ دس آدمی موجود ہوں، ہرکوئی تحقیق کر بے تو ہر آدمی کا مسلک علیحدہ بن جائے گا اور اس طرح فرقہ واریت عام ہوجائے گی۔ اس لئے غیر مقلدیت کوفتوں کی ماں کہنا بالکل بجا ہے۔

### قرآن حدیث کے نام پر فرقہ واریت

جیب تراور جیران کن امریہ ہے کہ اب تک مسٹرو ملال کے ہر دوطبقوں سے
اسلاف کے علمی ورشہ سے بغاوت کر کے اندھیر ہے میں ٹا مک ٹویاں مار نے والے محققین کی
کھیپ کی کھیپ منظر عام پرآچکی ہے جنہوں نے فرقہ واریت کی ندمت ، قرآن وحدیث کی
دوعت اور دین اسلام کی وحدت کا بورڈ لگا کراپنی ندہی دکا نیس خوب چیکائی ہیں اور تا حال یہ
سلسلہ جاری ہے۔ ان کی دعوت کا نقط آغازیہ ہوتا ہے کہ علماء فرقہ پرست ہوتے ہیں ان کا
کام فرقہ واریت ہے ان کو چھوڑ دو اور براہ راست خود قرآن وحدیث سے دین سیکھوکیونکہ
قرآن وحدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ البندا اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑ کر سب کوقرآن و
حدیث پرمتفق ہوجانا چاہیئے۔ گراس پُر فریب نعرے ورعوے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس نوع
کا ہرمحقق و دا عی جب جبھیں کی تشریح و تعبیر سے یکسرآزاد ہوکر اپنے آزادا نہ تو ہات و
کا ہرمحقق و دا عی جب جبھیں کی تشریح حدیث یا قبم قرآن اور فیم حدیث کے جلومیں پیش کرتا ہے تو
کی جمی عرصہ بعدوہ ایک نیا فرقہ بن کر ساسنے آجاتا ہے۔ سواس طور پر ہرجد یہ محقق شعوری یا
پچھ بھی عرصہ بعدوہ ایک نیا فرقہ بن کر ساسنے آجاتا ہے۔ سواس طور پر ہرجد یہ محقق شعوری یا
غیرشعوری طور پر ایک منے فرقہ کو وجود میں لانے کا سب بن جاتا ہے اور روز بروز جیسے جیسے

جد ید مخفقین کی تعداد میں اضافہ ہور ہا ہے و بے دیے فرقوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وقوت اتخاد کے بیدا فی وحدتِ اُمت کی جابی کا سبب بن رہے ہیں۔ راقم الحروف کی اس بات کی اس سے تا تد ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی دفعہ بیتھی کہ'' یا کتان کا سپر یم لاء کتاب وسنت ہوگا لیکن ہر فرقہ کیلئے کتاب وسنت کی وہی تفری کہ ' یا کتان کا سپر یم لاء کتاب وسنت ہوگا لیکن ہر فرقہ کیلئے کتاب وسنت کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو وہ خود کر رےگا' اس سے یہ بات بخوبی بچھا جاتی ہے کہ فرقے بنخ ہیں ماہر بن شریعت یعنی مجتبد بن اسلام کی تشریح سے انجاف کر کے اپنی آزادانہ نئی تشریح کی بیل ماہر بن شریعت یعنی مجتبد بن اسلام کی تشریح نہیں ہوتی بلکہ ان کے اپنے خیالات و خواہشات اورا ہے تو ہمات و فاسد نظریات ہوتے ہیں جن کو عوام الناس میں مقبول بنا نے کیا جو ایمان کشر ہم وہا ہے ہو کتاب وسنت کی تشریح کے نام پر ناوا قف لوگوں کو کھلا یا جا تا ہے۔ کیلئے کتاب وسنت کی تشریح کے نام پر ناوا قف لوگوں کو کھلا یا جا تا ہے۔ کیا میں کشریم ہوتا ہے کہ اپنے فرکورہ بالا دعوے کو مدل اور اس کی تضبیم کو سہل روثنی میں متا کہ ایم بن شریعت اور جد میر محتقین و دا عیان اتحاد کی متضاد تشریحات کی دوشنی میں معناد تشریحات کی اور اس بی تضبیم کو سہل اور اس بی تضبیم کو سہل اور اس بی تشبیم کو سہل کے قد کیم ماہر بین شریعت اور جد میر محتقین و دا عیان استحاد کی متضاد تشریعات کی اور اس بی تشبیم کو سہل ہو کہ کے تام بی تار دو کے کو مدل اور اس بی تشبیم کو سہل کو کر کے تام بی تشبیم کو سہل کی تشریع کی تبلیم کے تام بی تاکہ فرقہ وار یت کی تشفیم کو تشبیم آسان ہو جائے۔

### عقائد اسلام اور فرقه وارانه نظريات كا تقابلي خاكه

| فرقه واريت اورفرقه وارانه نظريات   | عقائداسلام بخقيق اسلاف                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 🖈 الله تعالی موجود نہیں ہے۔        | 1 _الله تعالی موجود ہے _                       |
| 🖈 الله تعالی ہر جگه موجود نہیں ہے۔ | 2۔اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجودہے |

فرقد واریت کیا ہے؟ اور کون ہے؟ اور اس کا سدباب کیا ہے

| 10101010101010101010101                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 🖈 الله تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔                               | 3۔اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔                 |
| 🕁 الله تعالیٰ کے علاوہ انبیاء اوراولیا ء بھی                    | 4۔اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔              |
| عالم الغيب ہيں۔                                                 |                                              |
| 🕁 الله تعالیٰ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء بھی                    | 5۔اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے۔                |
| مختار کل ہیں ۔                                                  |                                              |
| 🖈 الله تعالیٰ کے ہاتھ ، پاؤں، مشیلی ، انگلیاں،                  | 6۔اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء جسما نیہ ہے      |
| کلائی،آنکھ،سینہ،پہلو،پنڈلی،چېرەوغیرە ہیں۔                       | پاک ہے۔                                      |
| الله تعالی کا مکان عرش ہے اور جب وہ کری                         | 7۔اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے بلکہ وہ        |
| پر بیٹھتا ہے تو وہ حِارانگل بھی بڑی نہیں رہتی ہے                | لامکان ہے۔                                   |
| اوراسکے بوجھسے پر چرکرتی ہے۔                                    |                                              |
| الله تعالی بے رایش لڑے کی شکل میں                               | 8 ـ الله تعالى كيليّے مثاليس مت بيان كرو ـ   |
| ظاہر ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی صورت ہے                           |                                              |
| اوروہ بہت ہی خوبصورت ہے۔                                        |                                              |
| 🚓 حضرت محد منظيم آخرى ني نبين بين بلكه آپ                       | 9_حفرت محمط الفيلم آخرى نبي بين-             |
| منافید کے بعد مرزا قادیانی بھی نبی ہے۔<br>منافید کا میں میں ہے۔ |                                              |
| 🖈 جوآ دی مرزا قادیانی کو نبی نه مانے وہ                         | 10 ۔حضرت رسول کریم مٹایٹیزا کے بعد کسی       |
| کافر ہے۔                                                        | اور کو نبی ماننا کفرہے۔                      |
| 🚓 حفزت رسول کریم سکاتینیم کوقبر میں زندہ                        | 11 _حضرت رسول كريم مَثَاثِيْنَا اپني قبراطهر |
| مانناشرک ہے۔                                                    | ميں زندہ ہيں ۔                               |

فرقد واريت كيا ہے؟ اور كون ہے؟ اوراس كامد باب كيا ہے

| 🚓 حفزت رسول کریم منگینی قبراطهر کے                                                                            | 12۔حضرت رسول کریم مٹائیٹا قبراطہر کے         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| پاس بھی نہیں سنتے اور سننے کا عقیدہ رکھنا                                                                     | پاس پڑھا ہوا درو دخو دینتے ہیں۔              |
| شرک ہے۔                                                                                                       |                                              |
| لا وحی آئمه معصومین پر بھی نازل ہوتی                                                                          | 13 ـ وحي صرف انبياء عليهم السلام پر نازل     |
|                                                                                                               | ہوتی ہے                                      |
| 🖈 انبیاء کیبېم السلام معصوم نہیں ہیں۔                                                                         | 14 - انبياء كرام عليهم السلام معصوم بين يعنى |
|                                                                                                               | گنا ہوں سے پاک ہیں۔                          |
| 🖈 باره امام بھی معصوم ہیں۔                                                                                    | 15 ـ صرف انبياء يلبهم السلام معصوم ہيں ـ     |
| 🖈 حضرت عيسي عليه السلام فوت ہو چکے                                                                            | 16 _حفرت عيسى عليه السلام آسانوں پر زندہ     |
| ہیں وہ دوبارہ نازل نہیں ہوں گے۔                                                                               | ہیں وہ روبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے  |
|                                                                                                               | امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔           |
| 🖈 قرآن محفوظ نہیں ہے بلکہاس میں صحابہ                                                                         | 17 _ قرآن محفوظ ہے،اس کے محفوظ ہونے          |
| کرامؓ نے تحریف کی ہے۔                                                                                         | میں شک وتر در کفر ہے ۔                       |
| 🚓 محض الفاظ قرآن کی تلاوت نضول، بے کارہے                                                                      | 18_بغیر سمجھ تلاوت قر آن بھی باعث اجر ہے۔    |
| ا عاديث رسول الله كَاللَّهُ الْمِيْتِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَي | 19 _ا حاديث رسول الله منافية المجت ميں _     |
| 🖈 آ ٹار صحابہ ؓ جمت شرعیہ نہیں ہیں۔                                                                           | 20 _ آ ٹار صحابہؓ جمت شرعیہ ہیں۔             |
| ☆اجماع امت جمت شرعیهٔ پیل ہے۔                                                                                 | 21۔اجماع امت جحت شرعیہ ہے۔                   |
| 🖈 قیاں شرعی جمت شرعیہ نہیں ہے۔                                                                                | 22 - قیاس شرعی جمت شرعیہ ہے ۔                |
| اصحاب رسول مَنْ اللهُ معيار حن نهين مين _                                                                     | 23۔اصحاب رسول مَالْ اللّٰهِ معیار حق میں۔    |

فرقہ واریت کیا ہے؟ اور کوں ہے؟ اوراس کا سدباب کیا ہے

| 🕁 فقدقر آن وحدیث کے مقابلہ میں ایک     | 24 علم الفقه برحق ہے اور بیہ قوانین        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| باطل دین ہے۔                           | شریعت کی شرح ہے۔                           |
| المعلم تصوف باطل ہے اور بیہ برہمنوں کی | 25 يملم تضوف اخلا قيات اسلام كى شرح        |
| ایجاد ہے                               | ے۔                                         |
| ☆ نماز فرض نہیں ہے" نمازی چورڑا ٹھانے  | 26۔ نماز فرض ہے اور ارکان اسلام میں        |
| والےلوگ' ہیں۔                          | سے ایک رکن ہے۔                             |
| 57                                     | 27۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور رکن          |
|                                        | اسلام ہے۔                                  |
| 🖈 عج بیت الله فرض نہیں ہے جب کہ ذکری   |                                            |
| مٰدہب والے لوگ تربت (بلوچستان ) میں    | فرض ہے۔                                    |
| واقع کوہ مراد کا حج کرتے ہیں۔          |                                            |
| 🖈 ثواب وعذاب قبرمحض ایک افسانہ ہے      | 29۔ قبر کا ثواب وعذاب برحق ہے۔             |
| اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔              |                                            |
| ☆ قربانی کے نام پر دولت کا ضیاع ہے۔    | 30۔قربانی شعارا سلام میں سے ہے اور واجب ہے |
| ہ سودحرام نہیں ہے۔                     | 31۔ مودترام ہے۔                            |
| 🖈 پروہ فرض نہیں ہے۔                    |                                            |
| 🕁 گانہ بجانا، رقص وسر ور ترام نہیں ہے۔ | 33 _ گانا بجانا ، رقص وسر ور حرام ہے۔      |

فرقہ واریت کیا ہے؟ اور کون ہے؟ اور اس کا سدباب کیا ہے

| ☆ تراوح کاانکار، تراوح ۸رکعت ہے، بیں             | 34_ بین رکعت نمازتر اون گر پوری اُ مت  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| تراوت کبرعت ہے، تراوح صرف تین راتیں              | مسلمہ ہمیشہ شفق رہی ہے۔                |
| ہے، تراوت کے صرف ایک رکعت بھی جائز ہے۔           |                                        |
| 🚓 مجلس واحد کی تین طلاقیں ایک طلاق               | 35 مجلس واحد کی تین طلاقیں تین ہیں اس  |
|                                                  | پر ہمیشہ پوری اُمت متفق رہی ہے۔        |
| ا و بن اسلام میں حسب ضرورت ترمیم ہوسکتی ہے       | 36۔وین اسلام ابدی وین ہے۔              |
| 🖈 غير مجتهدلوگوں پر بھی اجتہاد لازم اورتقلیدحرام | 37_غير مجتهد لوگوں كيلئے اجتہادي مسائل |
| <i>-</i> -                                       | میں ماہرترین مجتہدین کی تقلید ضروری ہے |
|                                                  | اوراس پراجتہا د کرنا حرام ہے۔          |
| اپن کے نقدر کوئی چیز نہیں ہے ہر آدمی اپنی        | 38۔عقیدہ کقدر برحق ہے تقدیر پرایمان    |
| قسمت کا آپ مالک ہے۔                              | لانا فرض ہے۔                           |
| 🖈 اسلامی اخلاق و تهذیب کا انکار او راس           | 39 ـ اسلامی اخلاق وتهذیب دین اسلام کا  |
| کے مقابلہ میں مغربی تہذیب کا پر چارہے            | پاک حصہ ہے جس پڑمل کرنا ضروری ہے۔      |

## : فرقه واريت كے مراكز:

عام طور پر تا ٹرید دیاجا تا ہے کہ اسلامی مدارس اور مساجد میں فرقہ واریت سکھائی جاتی ہے اور یہ فرقہ واریت کے مراکز ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم یہ وضاحت ضروری خیال کرتے ہیں کہ جن مدارس ومساجد میں کتاب وسنت کے سجھنے کیلئے اکابر بن اُمت اور ان کی تحقیقات پر اعتما دکا درس دیا جاتا ہے لینی رسول اللہ گائیڈ آنے کتاب وسنت میں وارد ہونے والے احکام شرعیہ کی جوتشری و تحقیق صحابہ کرائم کے سامنے فر مائی اور اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرائم نے اس تشریکی جوتش تی اور عملی مشاہدہ کے مطابق کتاب وسنت کے علم وعمل کو محفوظ کیا اور سرمواس سے انح اف نہ کیا پھر خداور سول خدا کی اس عظیم ، مقدس اور معتمد علیہ جماعت نے اس تشریکی امانت کو علم وعمل کی صورت میں تا بعین گھائیڈون منتقل معتمد علیہ جماعت نے اس تشریکی اس امانت اور وراثرے نبوت کو جو ں کا توں محفوظ رکھا اور کی علماً وعمل تو اس کی علماً وعمل تعلیم عاری رکھی۔

بالآخرتا بعین می از خیل خود کے آخر میں ۱۲ اھ ہے ۱۵ ھے دورانیہ میں علم وعمل کی اس امانت کو مدون کر دیا گیا۔ بعد میں پورے تو اثر وسلسل کے ساتھ احکام شریعت اور کتاب وسنت کی بہی تحقیق وتشریح ملت اسلامیہ میں جاتی رہی اورا سلامی حکومتوں میں بطور قانون نا فذر ہی ۔ پھر ہرزمانہ کے نئے چیش آمدہ مسائل کو ماہر بین شریعت یعنی مجتہدین اسلام کے طے کردہ اصولوں اور ان کے مدون کردہ اس تحقیق وتشریحی علمی ورثہ کی روشنی میں حل کیا جاتا رہا۔ پس جن مدارس اسلامیہ میں کتاب وسنت کی تعلیم اُس تحقیق وتشریح علمی کے مطابق دی جاتی ہو تھر تا بعین اُلھی اُلی کے بعد کے ادوار میں کے مطابق دی جاتی بعد کے ادوار میں

محفوظ رہی ہے اور وہ ای تحقیق وتشریج کی بنیاد پر قائم ہیں ، ای متواتر و متوارث تحقیق و تشریج کو لے کرچل رہے ہیں اور ای تحقیق کی حامل کتب ان کا نصاب درس ہیں۔ نیز جن مدارس کے علم و تحقیق کا سلسلہ خیر القرون کے علم و تحقیق سے جڑا ہوا ہے اور جن کے علم و تحقیق کو جد بدیت کی بجائے تو اتر و تو ارث کی سند حاصل ہے وہ مدارس ہر گز ہر گز فرقہ واریت کے مرکز نہیں ہیں اور نہ ہی وہ علماء فرقہ واریت میں ملوث ہیں جو اسلاف کی اسی متواتر و متوارث علمی تحقیق و تشریح کے وارث وا بین ہیں اور وہ اس تحقیق و تشریح کے موردان و تھم بردار ہیں جن کو تحقیق من کی سفلی نسبت کی بجائے تحقیق سلفی کی نسبت حاصل ہوا ور جو تحقیق اسلاف کی تحقیق سے متصادم ہووہ اس سے بیزار ہیں ۔ کتاب و سنت ان کا مقصد حیات ہے مگر ذبئی آ وارگی اور باغیانہ ذبئی آ لودگی کے ساتھ نہیں بلکہ اسلاف کی تحقیق و تشریح کے تحت اور یہی صراط متعقبے ہے۔

غرورو تکبر گر دیا جاتا ہے کہ پھران کو اپنے مقابلہ میں صحابہ کرام میں سمیت بڑے بڑے محققین علاء سلف ماہرین شریعت بھے نظر آتے ہیں۔ اس لئے وہ ان پراعتاد کرنے کی بجائے ان کی کامل تحقیق کو اپنی ناقص جابلانہ، طفلانہ بلکہ مجنونانہ تحقیق کی کسوئی پر پر کھنا اور بجائے ان کی کامل تحقیق پر نقید و کلتہ چینی کرنا اپنا پیدائش حق سیجھتے ہیں اور ایسی تربیت کرنے والے اساتذہ کا وہ پروردہ بیٹا اور پالتو پھا بڑا ہی با کمال متصور ہوتا ہے جو ماہرین شریعت والے اساتذہ کا وہ پروردہ بیٹا اور پالتو پھا بڑا ہی با کمال متصور ہوتا ہے جو ماہرین شریعت و تحقیقات و یعنی فقہاء امت اور جہتہ بن اسلام کی پگڑیاں اچھا لئے میں دلیر ہواور اُن کی شجے تحقیقات و تشریعات کو رد کر کے ان کے مقابلہ میں اپنے جابلانہ اجتہادات اور اپنی خواہشاتی تحقیقات کو بُر دُس عنوانات کے ساتھ عوام کودھو کہ دینے کا ماہر ہواور یہ جو ہر جس میں جنتا زیادہ ہوتا ہے وہ ان کی نظر میں انتازیادہ انعام واکرام کامستی ہوتا ہے اوروہ اتنا بڑا محقق شار کیا جا تا ہے۔ تقریباً ہرکا کے ویو نیورشی میں اس قسم کے جدید ہے کئی نہ کسی رنگ میں موجود ہیں جو ایک خاص انداز سے اپنی جدید تحقیقات کے بردہ میں فرقہ واریت کا لاقفن پھیلار ہے ہیں۔

کیونٹ پروفیسر کی فرقہ واریت: تدریس کے زمانہ میں گل گشت کالونی ملتان کی ایک مجد میں امامت و خطابت کے فرائش بھی سرانجام دیتا تھا۔ مجد میں نمازیوں میں ایک خوش بخت نو جوان بھی تھا جو ہر نماز میں اذان ہوتے ہی مجد میں بہنے جاتا اور جماعت کے وقت تک نوافل اور تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس نو جوان پر مجد کے ساری نمازی ہڑے خوش تھے۔ اپنے بچوں کو نماز و تلاوت کا شوق دلانے کیلئے اس نو جوان کو بطور نمونہ چیش کرتے ۔ لیکن ہوا ہے کہ وہ نو جوان رفتہ رفتہ سست ہوتا چلا گیا حتی کہ کچھ دنوں کے بعد مجد سے بالکل عائب ہوگیا۔ اس نو جوان کا گھر تو مجھے معلوم نہ تھا تاہم اس کی جبتو میں رہا۔ آخر ایک دن سڑک پر کر کمٹ کھیلتا ہوا نظر آگیا۔ میں اس کے قریب ہوا۔ علک سلک کے بعد میں نے یو چھا بٹا آپ تو ہارے پختہ نمازی تھے خیرتو ہے آپ کئی دنوں سے محد میں نہیں آ رہے۔ اس نے بردی لا پرواہی سے جواب دیا، جی بہت نمازیں پڑھ لیں، میں یہ جواب من کربہت پریشان ہوگیا کہ اتنا نیک صالح بچہاور پختے نمازی، اس کا دل نماز ہے کیوں اعلائے ہو گیا اور اس کے دل ہے نماز کی محبت وا ہمیت کیوں نکل گئی؟ میں نے اس سے بات کرنا جاہی تو اس نے بات کرنا بھی گوارانہ کیا۔ آخر میں نے اسے کہا بٹایا تو آپ کسی وقت میرے ہاں آئیں یا مجھے بتا دیں میں آپ کے ہاں آ جاؤں گا،وجہ تو بتادیں کہآ یہ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ اگرآ پ کوکوئی نماز کے بارے میں شک وشیبہ ہے تو میں ہرممکن اس کودورکرنے کی کوشش کروں گا مگروہ اس کیلئے آ مادہ نہ ہوااور یہ کہد کر چلا گیا کہ میں کسی مولوی کی بات بننے کیلیے تیاز نہیں، میں نے مولو بوں کی بہت باتیں سنی ہیں۔ میں نے مجد میں اس نو جوان کی بگڑی ہوئی حالت کا ذکر کیا تو بید چلا کہ پیطالب کسی دوسرے شہر کا ر ہاکثی ہے۔ یہاں اس نے کالج میں داخلہ لیا ہے اور ایک کیمونٹ پروفیسر صاحب اس کو مفت ٹیوٹن بڑھاتے ہیں۔فرقہ واریت کے کرداراس پروفیسر کی تربیت کارہ نتیجہ ہے اور سمجی بیۃ چلا کہ مذکورہ پروفیسر کئی نو جوانوں کواسلام اورعلاء اسلام سے بدخل کرکے گمراہ کر چکا ہے۔ غیرمقلد پروفیسر کی فرقه واریت: بهاولیور میں پروفیسرعبداللہ صاحب گزرے ہیں۔ بہاولیور یونیورٹی میں وہ فرقہ واریت پیدا کرنے کی ایک مشین تھی۔موصوف سرکاری ملازم ہونے کے باوجو دفرقہ واریت پر بین تبلیغی دورے کرتے ، فرقہ وارانہ تقریریں کرتے اور مناظرے کرتے ۔ فرقہ واریت کے نتاہ کا رمختلف رسالے لکھتے اور چھیوا کرمفت تقسیم کرتے ،لیکن انی ملازمت کے تحفظ کیلئے نام ظاہرنہ کرتے مگران کی وفات کے بعد پروفیسرعبدالغفارصاحب نے ان سب رسائل کا مجموعہ پروفیسرعبداللہ کے نام سے نتائع کیا ہے۔ نیز وہ اپنی کلاس میں فرقہ وارانیہ میائل برکھل کرطلبہ کی ذہن سازی کرتے ۔ مزید یہ کیفرقہ واریت پھیلانے اورطلبہ میں فرقبہ واریت کا زہر جر سے کیلے موصوف نے ایک پرائیویٹ عبداللہ ہال بنار کھا تھا جہاں کا لی کے کے طلبہ کو اپنے پاس رکھ کر ان کو فرقہ واریت کیلئے تیار کرتے۔ چنانچہ موصوف کے شاگر د جہاں جہاں پہنچ ہوئے ہیں وہ وہاں اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح فرقہ واریت بھیلا نے کے بھیلار ہے ہیں۔ سکول ، کا لی بو نیورش اور دیگر سرکاری اداروں میں فرقہ واریت بھیلا نے کے سینکڑوں واقعات ہیں، اگروہ سب کھے جا کیں تو داستان طویل ہوجائے گی۔

پیں وہ جدید مختقین جوا کے طرف فرقہ واریت کی مذمت کرتے ہیں اور علاء کوفرقہ واریت کے خدمت کرتے ہیں اور علاء کوفرقہ واریت کے حوالہ سے بدنام کرتے ہیں، بدنام کرکے اپنی مختلوں کی رونق بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف کتاب وسنت کی جدید تشریح کر کے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ان کی حالت اس بڑھیا جیسی ہے جس نے بازکود کھے کر بڑا ترس کھایا۔ اس نے کہااس کی چونج فیڑھی ہے بیچارہ کھا تا کیسے ہوگا؟ یہ کہا اور بازکی چونج کاٹ دی۔ پھر دیکھا کہ بازکے پر بڑھے ہوئے ہیں بڑھیا کہنے گئی بڑے افسوس کی بات ہے آج تک کسی نے اس کی تجامت بھی نہیں بنائی، یہ کہہ کراس کے پر کاٹ والے۔ پھر جو نظر پڑی بازکے پنجوں پر تو آب دیدہ ہوکر کہنے گئی افسوس اس کے کہرکراٹ نافن استے بڑھے ہوئے ہیں یہ تو آپ کو خی کر لیتا ہوگا کسی نے اس بیچارے کے نافن بھی کاٹ دیئے۔ اس احتقانہ اور جا بال نہ خیر خوائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پر ندوں کا یہ بادشاں اور چونیٹوں کے سامنے بالس بڑا ہوں اڑان اُڑنے والا شہبازاب ایک مردہ کی طرح چڑیوں اور چونیٹوں کے سامنے بالس بڑا ہے۔

آئ میجدید کے بعن جدید مخفقین اوراسلام کے جدید شارطین کتاب وسنت اور دین اسلام کے ساتھ الی بی جدر دی و خیر خوابی کررہے ہیں۔ میدلوگ فدکورہ بالانظریات باطله میں سے کسی نہ کسی باطل نظریہ کے دائی بن کر فرقہ واریت کو ختم کرنے کا دعویٰ کر کے مزید فرقے اور فرقہ واریت پیدا کررہے ہیں۔

#### تاریخی شهادت

یایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب برصغیر میں فرقی عکومت کینا ف تح یک آزادی چلی تو مسلمانوں کی قوت کومنتشر کرنے کیلئے عیار عکومت نے پچھٹمیر فروش غدارا فراد تلاش کے ۔ تلاش کر کے اپنے ان زرخرید (ضمیر فروش) غلاموں کے ذریعے جہاں مختف مقاصد کی شکیل کی وہاں نہ بہی فرقہ واریت بھی پیدا کی ۔ فرقہ واریت پیدا کر کے اس کوقانونی تحفظ دیا۔ طریقہ بیدا ختیار کیا کہ پہلے عکومت کی جانب سے آزادی نہ جب کا ایک اشتہار ابعنوان ''آزادی نہ جب' شائع کیا گیا یعنی کسی ایک نہ جب کی پابندی لازم نہیں ۔ نتیجہ بید لکلا کہ جدید محققین برساتی مینڈ کوں کی طرح نکل آئے۔ اُنہوں نے کتاب و سنت کی نئی نئی حقیقات و تشریحات کر کے گئی نئے نہ اہر نکال لئے۔

دین میں تحریف اور فرقہ واریت کے اس فتنہ کورو کئے کیلئے علاء حقہ بھی ان کا تعا قب کرنے پر مجبور ہوگئے۔ چنا نچے مسلمانوں کو متحدر کھنے کیلئے اور فرقہ واریت کے جال سے بچانے کیلئے اہل حق تقریر وتحریر کے ذریعے کتاب وسنت کی متواتر تحقیق وتشریج کے مطابق دین کا تحفظ کرتے رہے اور ان کے باطل فدا ہب، فرقہ واریت و فرقہ واران نے باطل فدا ہب، فرقہ واریت و فرقہ واران نے باطل فدا ہے۔

لیکن فرقہ واریت کو قانونی تحفظ حاصل ہونے کی وجہ سے فرقہ واریت کے بیہ کردار انگریز سرکار کی طرف سے انعامات حاصل کرتے اور خطابات پاتے رہے۔ ان کو روثن دماغ، جدید محققین، جدید مفکرین اور تعلیم یافتہ کے نام سے مشہور کیا جاتا رہا۔ جبکہ اتحاد کے علم بردار اور وحدت اُمت کے داعی علاء حقہ کو باغی وغدار قرار دیا جاتا ۔ فرقہ واریت بھیلانے اور فرقہ وارنہ تقاریر کے الزام میں ظلم وستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ چنا نچہ اس اشتہار آزاد کی ند ہب کا تذکرہ کرتے ہوئے غیر مقلد ''نواب صدیق خان صاحب'' کلھتے ہیں

اور بیلوگ ( بیخی اہل حدیث ) اپنے دین میں وہی آزادگی برتے ہیں جس کا اشتہار بار باراگریزی سرکارے جاری ہواہے، خصوصاً دربارد بلی میں جوسب درباروں کا سردار ہے۔ جورسائل ومسائل ردتقلید وتقلید فد ہب میں اب تک تالیف ہوئے وہ شاہد عدل ہیں اس بات پر کہ مدی اس طریقہ کے قید فد ہب خاص سے آزاد ہیں۔ اور جس قد ررسائل بجواب ان مسائل کے مقلدانِ فد ہب کی طرف سے لکھے گئے ہیں وہ سب با آواز بلند بکارتے ہیں کہ ہم ( بعنی مقلدین ) فد ہب خاص کے مقید ومقلد ہیں۔ ہم پر بیروی فلاں وہ ما فرض وواجب ہے، فد ہی آزادگی سے بچھوا سطر نہیں۔ بی آزادگی سرکار براش کو یاان کو جواس کے مقید میں اظہار اپنی آزادگی فد ہب خاص کا کرتے ہیں مبارک رہے، اب تامل کرنا علومت میں اظہار اپنی آزادگی فد ہب خاص کا کرتے ہیں مبارک رہے، اب تامل کرنا علومت میں اظہار اپنی آزادگی فد ہوگا جو آزاد و فیتے کہ دشمن سرکار کاوہ ہوگا جو آزاد و فیتے کہ دشمن سرکار کاوہ ہوگا جو آزاد و فیتے ہیں اسیر ہے یا وہ ہوگا جو آزاد و فیتے ہیں۔ "زیر جمان و بابید: ص

دوسري جُكه لكھتے ہیں

''اگرکوئی بدخواہ و بداندلیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادگی ندہب کونا پہند کرتا ہے اورا یک ندہب خاص پر جو ہاپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے جما ہوا ہے'' (تر جمان و ماہیہ:ص۵)

ا کی انگریز نے جومسلمانوں میں دہنی آوار گی پیدا کی اور کتاب وسنت کی متواتر تحقیق کو بات وار کتاب وسنت کی متواتر تحقیق کو بات دادا کادین کہ کرچھڑایا ، پیسے فرقہ واریت کااصل سبب۔

# فرقه واريت كاسدباب كيسے؟

جب فرقہ واریت کی حقیقت اور فرقہ واریت کے سبب کی تشخیص ہو پیکی تو اب اس برغور کرنا جا بیئے کہ فرقہ واریت کا سد باب کیا ہے؟

قارئین کرام! جب آپ حضرات معلوم کر چکے کفرقہ واریت کا سب کتاب وسنت کی نئی نئی تشریحات ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ کتاب وسنت اور شریعت تحمد یہ کی مکمل تشریح صدیوں پہلے ہو چکل ہے جس کو تابعین کے دور میں مدون کر دیا گیا تھا پھر وہ اُمت میں پورے تو اتر کے ساتھ علم وعمل کی لائن سے چلتی رہی ہے اور اسلامی حکومتوں میں بطور قانون نافذرہی ہے اور وہ اب تک محفوظ ہے اور اکثر دینی مدارس میں اُسی تحقیق وتشریح کے مطابق کتاب وسنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔

تواب فرقہ واریت کوختم کرنے کا طریقہ اور فرقہ واریت کے سدباب کا فارمولا اللہ کرنا کوئی مشکل امر نہیں رہا کہ جو حکومت واقعی فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے محض علاء کے وقار کو مجروح کرنا علاء سے عوام کو تنظر کرنا اور عوام میں اپنی مقبولیت پیدا کرنا مقصود نہ ہوتو اسے چاہئے کہ وہ اپنی حکومتی طاقت وقوت اور حکومتی اختیارات کے ذریعہ کتاب وسنت کی جدید تحقیقات اور جدید تشریح کا جند کر کے سب کوائی پہلی متواثر ومتوارث تحقیق و تشریح کا پابند کردے کیونکہ جب کتاب وسنت کی تشریح ایک ہوگی تو پوری اُ مت نہ ہی تو ملکی حد تک پوری قوم نہ ہی کی جہتی کے رنگ میں رنگی جائے گی اور نہ ہی اعتبار سے ایک ہو جائے گی اور اگر خدا نخواستہ ابتدائی طور پر ایک نہ بھی ہوگی تو فرقہ واریت کے وہائی مرض جائے گی اور اگر خدا نخواستہ ابتدائی طور پر ایک نہ بھی ہوگی تو فرقہ واریت کے وہائی مرض باتشہ اللہ العزیز الحانوے فی صد کنٹرول ضرور ہوجائے گا، پھر رفتہ رفتہ باقی دوئی صدفرقہ پر انشاء اللہ العزیز الحانوے فی صد کنٹرول ضرور ہوجائے گا، پھر رفتہ رفتہ باقی دوئی صدفرقہ

واریت کا خاتمہ ازخود ہوجائے گا۔ سو جو حکومت بھی فرقہ واریت کے نتم کرنے میں مخلص ہے اس کیلئے بیا قدام کا گزیر ہے اور حکومت کیلئے بیا صلاحی اقدام کرنا کوئی مشکل نہیں۔

اگر بیر معاملہ وزارت نہ بھی امور کے اختیار میں دے دیا جائے اور عدالتوں کو باقاعدہ نہ بھی کیسوں کی ساعت و فیصلہ کا اختیار دے دیا جائے اور عدالت میں جو مخض بھی کتاب سنت کی متواتر و متوارث تحقیق و تشریح سے منحرف نابت ہوجائے وہ فرقہ واریت

کا مجرم ہے ،اس کوعدالت کی طرف سے قرار واقعی سزامل جائے تو فرقہ واریت کے سوتے خود ہی خٹک ہوجا کیں گے اور فرقہ واریت کے غلیظ گڑھے ختم ہوجا کیں گے۔

تاریخ اسلام کے ترقی یا فتہ اور روثن دور میں اسلامی عکومتوں میں یہی دستور تھا۔ چنا نچہ امیر المؤمنین خلفیۃ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدایت نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت محمدی سال پیلے کے مقابلہ میں اپنی جھوٹی نبوت کا دعوی کر رکھا تھا اور اپنی اچھی خاصی قوت تیار کر لی تھی کے ساتھ جہاد کر کے ستر (۷۰) قراء صحابہ کرام کی فیتتی جانیں قربان کر کے اس شجر و خبیثہ کی جڑکا ہے دی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس فتہ کو دفن کر دیا۔

امیرالمؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضای کے دور میں خارجیوں کا فتندوفر قد وجود میں آیا، جنہوں نے اپنی جدید حقیق اور جدید نظریات کی بنیاد پرایک نیا ند جب ایجاد کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں کسی کو تھگم بنانا کفر ہے اور جوآ دمی اس عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا کرے وہ کافر ہے ، اس کا خون بہادینا مبار ہے۔ یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کا فر ہے۔ یہ فرقہ باری تعداد میں تھا۔ جب انہوں نے یہ فد جب ایجاد کر کے اس کورواج دینا جا ہا تو اولا سیدنا علی نے حضرت عبداللہ بن عبال کو جھے کران کو سمجھایا، ان کے شکوک وشبہا ہے کا از الد کیا۔ مگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ٹانیا سیدنا علی نے ان پر فوج کشی کی اور فوجی طافت کے ذریعاس فتہ کو کیل دیا۔

اسلامی حکومتوں کے فرائض میں شامل تھا کہ ملکی سرحدات کی طرح حدود اللہ یعنی حدود دین کی بھی حفاظت کریں۔اس کے بعد بھی اسلامی حکومتوں کے دور میں جب بھی کسی نے حدود دین کو پامال کرنے کی طرف پیش قدمی کی اور کوئی نیا ند بہب ایجاد کر کے اس کو رواج دی کر دین حق کو تاراج کرنا چاہا اور کتاب وسنت کی متوا تر تحقیق وتشریح کے مقابلہ میں اپنی جدید تحقیق کا کھوٹا سکہ چلانا چاہا تو اسلامی حکومت پہلے مرحلہ میں علماء اسلام کے ذریعے دلائل سے ان کو قائل و مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ،اگروہ مطمئن ہو کرتو بہ کر لیت تو ان کو معاف کردیا جا تا اور اگر وہ اپنے ایجاد کردہ ند بہب کے رواج دینے پرمصر ہوتے تو عدالت با فوج کے ذریعے ان کو کیفر کردارتک پہنچادیا جا تا۔

اس سلسله میں اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیس تو مزید شرح صدر ہوجائےگا۔انگریز کے دور میں ایک انگریز کی نبی مرزا غلام احمد قادیائی نے نبوت کا دعوئی کیا۔ حکومت کی پشت پناہی اور عکومتی وسائل کے بل بوتے پر انگریز کا بین خود کاشتہ پودہ پروان چڑ ھتار ہاحتی کہ بینخوب جڑ پکڑ گیا۔ پھر پاکستان معرض وجود میں آیا تو قادیائی فرقہ اپنے مادی وسائل اور پاکستان کی بے دین یا بددین حکومتوں کی بے حسی و بے غیرتی کی وجہ سے حکومت کے حساس اداروں اور کلیدی آسامیوں پر قابض ہوگیا اور قادیا نی لوگ حکومت کے ختاف محکوم بینے ٹیر قد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔

دوسری طرف مادی وسائل سے محروم اور حکومت کے معتوب "علاء حق"
قادیا نیت کے روپ میں پھلنے والی فرقہ واریت کے خلاف دلائل کی جنگ لڑتے رہے اور
قادیا نی فرقہ کی اسلام و پاکتان دشنی کوطشت ازبام کرتے رہے اور حکومت کے دروازہ پہ
دستک دے کر حکومت کوآگاہ کرتے رہے اور مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کے متواتر ومسلمہ
عقیدہ ختم نبوت ونزول علیی علیہ السلام وغیرہ دلائل کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ سمجھا کراس

فرقہ واریت سے بچانے اور سلف کے متواتر و متفقہ عقائد پر جمع رکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی فضاء برقر ارر کھنے کی کوشش کرتے رہے۔

لیکن بے دین، بے حس، بے شعوراور مفاد پرست حکومتوں نے غیر مکی طاقتوں کا آلہ کاربن کرعلاء حق کی طرف سے کی جانے والی اتحاداور دعوت اتحاد کی عملی کوششوں کو فرقہ واریت لیعنی قادیا نیت کے خلاف کام کرنے کے جرم میں ہزاروں علاء اور مسلمانوں کو ہڑی بے دردی کے ساتھ جیلوں میں بند کر کے ان کو اذ بیتیں پہنچائی گئیں اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور ہزاروں کو شہید کر دیا گیا۔ یوں علاء کو فرقہ پرست اور فرقہ واریت کے مجرم قراردے کر فرقہ واریت کے مجرم قراردے کر فرقہ واریت کے غلظ جو ہڑ پر پر پر دہ ڈال دیا گیا۔

مرعلاء حق نے ہمت نہ ہاری وہ اُمت مسلمہ کے متوار ومتفقہ عقیدہ ختم نبوت اور خول عیسی علیہ السلام کی طرف دعوت دے کر متحدر کھنے کی کوشش بھی کرتے رہے اور قادیا نیت کوقو می وحدت اور قو می سلامتی کے خلاف سازش بھی قرار دیتے رہے۔ بالآخر شخ الاسلام، فقیہ ملت، مفتی اعظم، مفکر اسلام مولا نامفتی محمودا میں اور ججۃ الاسلام، سید سیف بے نیام شیرا سلام مولا ناغلام غوث ہزاروی بھی ہو ششوں اور ججۃ الاسلام، سید السادات، محدث العصر مولا ناخلام نوث بنوری اُرکتینی المی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان وامیر مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی قیادت میں پوری پاکتان قوم کی تحریک کے نتیجہ میں قادیا نیت کا کہانا مسئلہ قومی اسمبلی میں بیش ہوا۔ قادیا نیوں کے بیشوامرز اناصر کو بھی قومی اسمبلی میں طلب کیا گار دونت کی جو تی رہی ہو۔

المحتضرية كوقوى أمبلي مين قاديا نيت كوغير مسلم اقليت قرارد به ديا گيا۔ اس فيصلہ كے بعد يوري دنيا ميں قادياني فرقه كى كمر ٹوٹ گئي اور ساتھ ہى بيہ فيصلہ بھى ہوگيا كہ جن علاء حق كو قادیا نیت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے خاک وخون میں تڑ پایا گیا بیراس ظلم تھا اور بیظم کرنے والے قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور بیٹھی پید چل گیا کہ قادیا نیت فرقہ واریت کے واریت تھے وہ در حقیقت فرقہ واریت کے خلاف کام کررہے تھے وہ در حقیقت فرقہ واریت کے خلاف کام کردہے تھے وہ در حقیقت فرقہ واریت کے مطلا ف کام تھا۔ ان کے مقصد کی بنیا داور اس کا نتیجے فرقہ واریت کا خاتمہ تھا نہ کہ فرقہ واریت کے جملانا اور قادیا نیت کے خلاف ان کی تبلیغی و دو تی مہم اتحاد اور دو و ت و اتحاد کامشن تھا۔ اس کے برعکس قادیا نی فرقہ واریت کے بحرم۔ قادیا نی فرقہ واریت کے بحرم۔

بہر کیف جب قومی اسمبلی نے بیتاریخی فیصلہ دیا تواس فرقہ واریت (قادیا نیت)
کا عروج زوال میں اور ترقی پستی میں تبدیل ہوگئ اور کافی حد تک اس پر کنٹرول ہوگیا۔
اگراس فیصلہ پر پورا پورا محل درآ مدہوتا تو موجودہ حالت سے بھی صورت حال مختلف ہوتی۔
ہر حکومت غیر ملکی دباؤکی وجہ سے اس فیصلہ کوکا لعدم قرار دینے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس
کے باوجود فرقہ واریت ختم کرنے کے حوالہ سے نتیجہ حوصلہ افزار ہا ہے۔

اسی طرح مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ مولا نا محمد اساعیل شجاع آبادی کی کوششوں سے یوسف کذاب کا کیس لا ہور کی عدالت میں زیر ساعت آیا۔عدالت نے گئ ماہ کی ساعت کے بعداس کی سزا کا فیصلہ سنایا تو ہمیشہ کیلئے یوسف کذاب کا فتداوراس کی طرف سے پھیلائی جانے والی فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگیا۔کراچی کے گو ہرشاہی فرقہ کا کیس بھی عدالت میں زیر بحث آیا۔ اس کے فرقہ وارانہ نظریات عدالت کے سامنے آئے تو عدالت نے اس کو بھی عقائد کفریہ کی بنیاد پر نیا فرقہ وہرشاہی فتنداور گو ہرشاہی فرقہ وفن ہوگیا۔..

کاش! اگر میاں نواز شریف کے دورِ عکومت میں بھٹو اسمبلی کی طرح نواز اسمبلی بھی سپاہ صحابہؓ کی طرف سے چیش کردہ'' تحفظ ناموس صحابہؓ واہل بیت ؓ بل'' پاس کر کے

قانون سازی کردین یا کم از کم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ فریقین کا موقف من کرعدالت عالیہ کوئی مناسب فیصلہ کردین فی وقت کے زور پر علیہ کوئی مناسب فیصلہ کردین کے مضافر قد واریت قرار دے کر حکومت اپنی طاقت کے زور پر ظلم ڈھانے اور مسئلہ دبانے کی ریت اختیار نہ کرتی تو نہ لٹنگر جھنگوی بنیا نہ سپاہ محمد وجود میں آتا۔ نہ شیعہ سپی قبل وغارت ہوتی اور نہ ہی سپاہ صحابہ پر پابندی لگانی پڑتی کیونکہ سپاہ صحابہ کا اعلان تھا کہ اگر ناموں صحابہ واہل بیت میں کوقانونی تحفظ دے دیا جائے تو ہم سپاہ صحابہ کوئم کر دیں گے۔

البذا جو حکومت بھی فرقہ واریت کوختم کرنا چاہتی ہے تو وہ اولاً فرقہ واریت کی حقیقت کو سمجھے کہ فرقہ واریت ہے کیا؟ پھر حکومت پر ضروری ہے کہ فرقہ واریت کے مرتکب افراد کو نئے نظریات چھوڑ کر عقائد متواترہ کا پابند کرنے کی کوشش کرے،اگروہ ان کے پابند نہ ہوں تو بذر بعی عدالت ان کو پابند سلاسل کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے تا کہ ساتھ ہی فرقہ واریت بھی بند ہو جائے۔

## کیاعلاء فرقه پرست ہیں؟

فرقہ واریت کوختم کرنے کی اصل ذمہ داری تو اسلامی حکومت پر ہے لیکن اگر حکومت اس میں بے حسی وغفلت کا مظاہرہ کرے بلکہ فرقہ واریت کے کرداروں اور ذمہ دارول كوتحفظ ديكرفرقه واربت كوتحفظ ديتواولأعلماء حقه افضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائو کےمطابق حکومت کوفرض شنای کااحیاس دلائیں اور حکومت کی غفلت و بے حسی کو دور کر کے فرقہ واریت کی حقیقت بھی سمجھا کیں اور حکومت کوفرقہ واریت ختم کرنے کی طرف متوجہ کریں۔لیکن اگر سب کچھ کے ماوجود حکومت ٹس سے مس نہ ہوتو کچر علماء کرام عدالت كي طرف رجوع كري اورعدالتين بهي ساتھ نه دي أدهر باطل فرقيدا ني فرقه واريت كو خوب پھیلار ہاہےاورفر قبہ وارانہ مہم کوتیز ہے تیز کرتا عار ہاہے کئی کہ عامۃ المسلمین ان کے دھوکے میں آ کراس فرقہ واریت کا حصہ بن کرصراط متنقیم کے متواتر ومتوارث سلسلة الذہب سے بٹتے اور کٹتے جارہے ہیں توالی صورت میں علماء حقد پر فرض ہے کہ وہ حفاظت دین اور قوم میں مذہبی اتحاد قائم رکھنے اور باطل یعنی فرقہ واریت کا راستہ رو کئے کیلیے علمی ولائل کے ۔ ساتھ اس تیج اور سے عقیدہ وعمل کی طرف قلم وزبان اور تقریر وتح بر کے ذریعے دعوت دیں جو أمت مسلمہ کے درمیان تواتر وتسلسل کے ساتھ اوپر سے چلا آرہا ہے اور باطل فرقے نے جو نیا عقیدہ ، ناعمل اور نیا مذہب بنا کر کتاب وسنت کے حوالے سے پیش کیا ہے اور پیش کر کے كتاب وسنت كے نام يرلوگوں كے مال وايمان كولونا ہے،اس فرقد كى دھوكد بازى اوراس كا بطلان واضح کریں اور ماطل فرقہ کی طرف سے پیدا کئے گئے تمام شکوک وشہرات کا زالہ کریں تا کہ عامة المسلمین ان کی فرقہ واریت کے جال میں پیش کر فرقہ واریت کا حصہ بننے کی بجائے مبیل المؤمنین پرچل کرسلسلہ اتحاد کی کڑی بن جا کیں۔

دفاع حق اور حفاظت دین کی اس محنت کا نام فرقہ واریت نہیں بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بیفرقہ واریت نہیں بلکہ دعوت اتحاد ہے، بیفرقہ واریت نہیں بلکہ فرقہ واریت والے فساد کے خلاف جہاد ہے، بیفرقہ واریت کے شجرۃ خبیشکی آبیاری نہیں بلکہ اس کی بیخ کئی ہے اور اس کا نام فرقہ پرستی نہیں بلکہ ' حق گوئی اور حق پرستی' ہے۔

### طا كفهمنصوره:

اے برادرانِ اسلام! ایسے مجاہد، جرائت مند، حق گوعلاء بساغتیمت ہیں ۔ یہ علاء اللہ کی رحت ہیں بلکہ بقائے دنیا اور نزول رحت کا ذریعہ ہیں۔ یہی جماعت وہ طا کفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں محسن اعظم سرور کا کنات مناشد کا ارشادگرا ہی ہے

وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى آمُرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِي آمُرُ اللهِ ( بخارى: ١٣ص١)

''اور بیابل حق کی جماعت قیامت تک قائم رہے گی ان کوکوئی مخالف نقصان نہ پہنچا سکےگا'' یعنی نہان کی استقامت میں فرق آئے گااور نہوہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹیں گے۔

اور یہی جماعت خیرامت کا مصداق ہے جس کے متعلق ارشادِر بانی ہے گئے۔ تُنہ مُ خَیْرُ اُمَّةٍ اُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمَرُ وْنَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ " تَم بہترین امت ہوکہ تہیں لوگوں کی نفع رسانی کیلئے نکالا گیا ہے بتم امر بالمعروف اور عن المنکر کرتے ہو'۔

اور يوبى مؤمن بيس جن كم معلق قران پاك بيس فرمايا وَالْسَمُ وَمِنَ وَنَ وَالْمُونَ وَالْمَعُونُ عَنِ الْمُنْكُو وَالْمُؤَمِنَاتُ بَعُضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَاْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو "مؤمنين ايك دوسرے كدوست بيس امر بالمعروف اور نهى عن المئر كرتے بيں "۔

ان بى مؤمنين كوخوش خبرى دى أوْلَيْكَ سَيَرْ حَمُّهُم اللَّهُ... الخ "الله ان بر

یقیناً رحمت فرمائے گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو پر رونق باغات اور عمدہ رہائش گا ہیں عطا کرے گا،ان نعمتوں ہے بھی بڑھ کر نعمت اللہ کی رضا ' ہے''

يە جابدىلاء تمام مىلمانوں ك شكريد كى مستى بين كە پورى أمت مىلمە كى طرف سے امر بالمعروف اور نبى عن المئكر كا فريضة سرانجام دے رہے بين الله تعالى كا تخم ہے وَلْتَكُنُ مِّنْ مُلْمَ أُمَّةٌ بِكُهُ عُونَ إِلَى الْمَحْدُو وَيَالْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وُفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اللّهُ عُرُونِ بِالْمَعْرُ وَفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِدِ ..... الْحُ تَم بين سے لازماً ايك الي جماعت بونى چا ہے جوامر بالمعروف اور نبى عن المئكر كا فريضا نجام دے اور يكى لوگ كامياب بين '

ونیان علاء کوفرقہ پرست اور شرپند کے یا انتہا پنداور بنیاد پرست قراروے،
ان کوتخ یب کاری اور دہشت گردی کا طعنہ دے یا فرقہ واریت اور امن شکی کا الزام دے
یان پرتقلیدی شرک کا فتو کی لگئے ،قرآن ان خوش بخت ،خوش نصیب ،سعادت مندعلاء کو
خیسراً اُمّة ،اوْلُو اَسِقِیّته ،اللَّمُ فُلِحُوْن ،اللَّمُ وَمِنُون ،اللَّصَّ الِحُوْن کے اعلیٰ القابات سے نواز
کرور ضُوانٌ مِّن اللَّهِ اَنْحَبَر کا پروانه عطافر ہاکر ذالِک الْفُوزُ الْعَظِیْم کی بثارت دیتا ہے

کتمان جن موجب بلاکت ہے: اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت و ترک کوموجب بلاکت فرمایا ہے۔ سورۃ ہودیس ہے فَلَدُو لَا کُسانَ مِسْ اللّٰ عَلَم فساد فی الارض سے کیوں نہیں روکتے ہے۔ مُدوجس کی وجہ سے ہم نے سب کو ہلاک کر دیا ) البتہ جو چندافراد نبھی عَنِ الْمُنْگُورِ کرتے ہے ہم نے صرف ان کو نجات دی اور ان بلاک شدہ لوگوں کی بلاکت کی وجہ بیتی کہ انہوں نے آرام برسی اور عیش پہندی کے پیچھے پڑکر نبھی عَنِ الْمُنْگُورُ ویا تھا۔

سورة الاعراف بين بواست لَهُ مُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَي كَانَتُ حَاضِرَةً الْبُحرِ ... خَاسِيْنُ حَضِرت داؤدعليه السلام كي قوم كاوا قعدب (جم أن كي زبان حال كوزبانِ

قال میں ڈھال کر حقیقہ عال کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے )۔ ان کو کھم البی تھا کہ وہ بغتے والے دن مجھلی کا شکار نہ کیا کریں لیکن اتفاق کی بات یہ کہ بغتے کے دن مجھلیاں زیادہ ظاہر ہوتیں ان حالات میں جدید محققین اور شار عین کا ایک گروہ پیدا ہوگیا جو یہ سو چنے لگے کہ اس طرح تو قوم کا بہت اقتصادی و معاثی نقصان ہے۔ البذا اللہ تعالیٰ کے اس عظم کی ایس تشریح کی جائے کہ شریعت بھی رہ جائے اور مجھلی بھی ہاتھ سے نہ جائے ۔ وہ کہنے لگے اب تک جو اس عظم کی تشریح ہوتی رہی ہے کہ نہ چھلی کو پکڑنا ہے نہ ان کوسی گڑھے میں محبوں و محفوظ کرنا ہے یہ غلط ہے۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ بغتے والے دن مجھلی کو ہاتھ سے مت پکڑواور اگر بغتے والے دن مجھلیوں کو گڑھوں میں اس طرح محبوں اور محفوظ کردیں کہ والیس دریا میں نہ جا سکیس اور اتو ار کے دن ان کو پکڑ لیس تو یہ اس عظم کی خلاف ورزی نہیں۔ ان جدید محققین نے اس نی تحقیق کی بنیاد پر نیا نہ ہب جاری کیا اور ایک نیا فرقہ ورزی نہیں۔ ان جدید محققین نے اس نی تحقیق کی بنیاد پر نیا نہ ہب جاری کیا اور ایک بنیاد پر ایک بنا فرقہ بنا ڈالا اور پھولوگوں کو چکئی چیڑی با تیں کر کے اپنے ساتھ ملالیا، یوں نئی تشریح کی بنیاد پر ایک بنا فرقہ بنا ڈور قد اور فرقہ وار یہ شروع ہوگئی۔

سوقوم تین گروہوں میں بٹ گئی۔ایک گروہ فرقہ واریت کاعلم بردارجد بیفرقہ تھا یعنی بہت والے دن مجھلیوں کو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں مجبوں کرنے والا طبقہ، وہ اپنے اس عمل کو حکم شرعی کی وہ حکم شرعی کے خلاف نہیں سمجھتا تھا۔ دوسرا گروہ اہل حق کا تھا جن کا دعویٰ بیتھا کہ حکم شرعی کی وہ شخقیق وتشرع جو پہلے سے چلی آرہی ہے وہی حق وہی تج اور وہی حجے ہے۔قومی وحدت اورقومی اتحاد وا تفاق کا تفاضا بھی بہی ہے کہ اپنی تی تحقیق اور ٹی تشرع کرکے اس کی بنیاد پر نیا فد بہا اور انتخار واقسات کا تفاضا بھی بہی ہے کہ اپنی تی تحقیق اور ٹی تشرع کرکے اس کی بنیاد پر نیا فد بہا اور انتخار وقساد ہے، البند اس سے باز آ جانا جا ہے۔

وہ ایک طرف عوام الناس کو سمجھاتے اوران کوفر قہ واریت سے بچانے کیلیے اس متواتر ومتوارث تحقیق کے مطابق حکم الٰہی پرعمل کرنے کی دعوت دیے جوفرقہ واریت کے مقا بلے میں دعوتِ اتحادثی ۔ دوسری طرف ان روش دماغ جدید محققین کو سمجھاتے کہ تہاری بینی تحقیق غلط ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بفتے کے دن مجھیلیوں کے شکار کرنے سے منع کیا ہے اور جیسے چھلی کو پکڑ ناشکار ہے اس طرح چھوٹے گڑھے میں مجھیلیوں کو اس طرح محبوں اور محفوظ کر لینا کہ وہ واپس دریا میں نہ جاسکیں اور ہم جب چاہیں ان کو پکڑ لیس یہ جس شکار ہے، گویا کہ بہ بھی مجھلی پکڑنے کے مترادف ہے اس کو بھی عرف عام میں شکار بھی سمجھا جاتا ہے۔

لیکن ان روش دماغوں اور فرقہ پرستوں کو یہ بات ہجھ نہیں آئی یا ان میں ضد تھی اور سلیم کا مادہ نہ تھا۔ بہر کیف ان کم فہم یا کے فہم جدید محققین کو یہ بات نا گوار گذری۔ شاید ان کا خیال یہ ہو کہ بات وہ ماننی چاہے جو براہ راست اللہ یا رسول اللہ کی ہو، شکار کی یہ وضاحت اور تشری نہ اللہ نے کی ہے نہ اللہ کے رسول نے بلکہ یہ تہاری اپنی شخیق ہے اور ہم امتیوں کے اتقوال اور اُمتیوں کی شخیق کے پیچھے نہیں چلتے کہ اس کا نام تقلید ہے اور تقلید شرک ہم اس ایک ہم آپ لوگوں کی شخیق کو مان کر تقلیدی مشرک نہیں بنا چاہتے ۔ البندا ہم اس شخیق پر چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے جو ہم نے خود کی ہے۔ گویا وہ اپنی شخیق کو خدا اور مول خدا کی شخیق ہیں جبکہ یہ تحقیق بھی نہ خدا تعالی نے بتائی نہ رسول خدا نے بتائی اور مول خدا نے بتائی اور ماست کے بانی اور کا می شخیق میں ان ان کے نزو کی حرام و شرک ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس جدید (فرقہ واریت کے بانی اور علم بردار) فرقے کا ہر فرد غیر شعوری طور خدا یا رسول بنا ہوا ہوا دی سمجھ خدا اور رسول کی سمجھ ہے۔

اہل حق کہتے ہیں کہ ہم جواس عکم شرعی کی تشری کی تارہے ہیں مید ماہر ین شریعت کی مختلق ہے اور میدوہ متواتر اور متوارث تحقیق ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے، اس پڑمل بھی ہوتا آیا ہے نہتم ان پہلے ماہرین شریعت کی طرح ماہر ہونہ تہماری بیتشریج متواتر ہے اور نہ

اس کے مطابق پہلے بھی عمل ہوا ہے۔الہذااس پراصرار نہ کرو۔

لیکن ممکن ہے اُن کا اصول یہ ہو کہ اللہ ورسول کی بات میں ہرا یک کو فور کرنے کا اور خفیق کرنے کا حق ہے، ماہر غیر ماہر کا اس میں کوئی فرق نہیں ۔ ربی یہ بات کہ تہاری بیان کر دہ تحقیق متواتر اور معمول بدر ہی ہے تو میاں ہم تو صرف اور صرف خدا ور رسول کی بات جمت مانتے ہیں اس لئے تواتر کی بات ہمارے سامنے نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ساری اُمت گراہ ربی ہے اور ایک غلطی کرتی ربی ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی اس گراہی اور غلطی میں ان کے ساتھ شریک ہوجا کیں؟

اہل حق کہتے کدارے بندگانِ خداا گرتمہیں بیمعقول باتیں بیمھنیں آتیں اوران مسلمہ ومتفقہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے تو چلواس بات کود کھ لوکہ قوم میں پھوٹ پڑرہی ہے اور فرقہ واریت پھیل رہی ہے قوم کا ندہجی اتحاد وا تفاق پارہ پارہ ہور ہاہے اس لیے قوم پرترس کھاؤاور فرقہ واریت پھیلانے سے بازآؤ۔

وہ بھی جواب دیتے ہوں گے جوآج دیا جا تاہے کہتم خاموش ہوجاؤہ ماری تر دید نہ کروہم اپنی متواتر تشریج کے مطابق حکم الہی پڑمل کرتے رہوہمیں اپنی تشریج کے مطابق عمل کرنے دو، نہ ہم تنہمیں کچھ کہتے ہیں نہتم ہمیں کچھ کھو، بس فرقہ واریت ختم۔

اہل حق کہتے ہیں کہتم جو یہ کہدرہے ہوکہ 'نہم تمہیں پیچھنیں کہتے'' یہ جھوٹ ہے''
کیونکہ ہماری یہ جماعت پہلے سے چلی آرہی ہے جس کوتم نے گراہ کہا ہے لیکن اتن بات تو
خابت شدہ ہے کہ ہماری جماعت پہلے سے چلی آرہی ہے اور تمہاری جماعت کل کا ایک
نوزائیدہ نیافرقہ ہے جوایک نی تشریح کے نتیج میں وجود پذیر یہوا ہے۔ نی تشریح کا دا می تمہارا
سیسر براہ پہلے فردواحد تھا پھروہ ہماری جماعت کے آدمیوں کودھوکہ اور چکردے کر توڑتا رہا
حتیٰ کہتم نے ہمارے بیسیوں آدمی گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لئے، ان میں سے ہرآدمی

ماری جماعت کا بازوتھا، تم نے مارے اسے بازوکاٹ لئے پھر بھی یہ کہتے ہوکہ ہم تہیں کے پہر نہیں کہتے ، یہ جھوٹ مت بولو۔ دیکھوبات صاف ہے کہ ہم اُس وصدت اوراکائی کا حصہ بیں جوشروع سے آرہی ہے اور توائر کے ساتھ چلتی آرہی ہے اور چل رہی ہے۔ ہم اسی شاہراہ پر چل رہے ہیں جس پر سب اہل حق چلتے رہے ہیں ہم نے اس شاہراہ کو چھوڑ کر الگ بگڈنڈی نکائی ہے اور اس اکائی سے کٹ کرایک الگ فرقہ بنایا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو اس شاہراہ پر چلنے اور اس اکائی کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ہم مکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اس شاہراہ پر چلنے اور اس اکائی کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ہم مکن کوشش کرتے رہیں گے۔ تہمارے دھوکے، تمہارے چکر اور مکر وفریب سے بچانے کیلئے تمہارا مکروہ چرہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اور تمہاری پگڈنڈی پر نہ چلنے دیں گے نہ تمہار کو زائدہ فرقہ کا حصہ بینے دیں گے کہ تو می وصدت ، نہ ہی اتحاد واتفاق اور فرقہ واریت کے سدباب کا تفاضا بھی

تیسرا گروہ ابن الوقت ، زمانہ ساز ، مصلحت بیں اور روبہ مزاج تھا۔ وہ اگر چے عملاً
اس جدید فرقہ سے جدا تھا اور اسی متواتر تحقیق کے مطابق تھم اللی پڑمل پیرا تھا۔ لیکن فرقہ
واریت کے حوالے سے ان کا طرزعمل بیتھا کہ وہ فرقہ واریت پیدا کرنے اور پیدا کر کے اس
کو پھیلا نے والے نوزائیدہ فرقہ کو سمجھانے کی بجائے حق گو مجاہدین کی جماعت کو سمجھاتے کہ
اللہ جس قوم کو ہلاک کرنے یا سخت عذاب و سینے کا ارادہ فرما چکے بیں اس کو تمہاری نصیحت کا
کیا فائدہ؟ لہٰذاتم بھی ہماری روش اختیار کرلو کہ اپنا تھمل سمجے رکھوا وران کو بچھ نہ کہو، اپنا نہ ہب
چھوڑ ومت دوسرے کو چھیڑ ومت ، گویا وہ زبان حال سے کہ درہے تھے

ے تواپی نبیر تیوں ہورنال کی کڑے تواپی گھڑ کی سنجال تیوں چورنال کی جواب دیا کہ ہم چا ہتے ہیں کدامر بالعروف اور نہی عن المنکر کافریضہ اداکر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہوجا کیں اور شاکدان کو پی سمجھ آجائے تووہ بھی

ہلاکت وبربادی سے نے جائیں۔ یہ نیزوں گروہ اپنے اپنے طریقہ پر چلتے رہے۔

جب الله تعالی کی طرف سے فیصلہ کن گھڑی کا وقت آگیا تو عذاب اللی کی گرفت سے صرف وہ بچے جوفر قد واریت کی برائی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے اور فرقہ واریت کو مٹانے کی محنت کرتے تھے۔ باتی جدید تحقیق کاعلم بردار نوزائید فرقہ اور ان کے بارے میں خاموش رہ کراہل حق کی جماعت پر تنقید کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المئر سے رو کئے میں والا طبقہ دونوں عذاب اللی کا نشاخہ بن گئے۔

اس سے پہ چلا کہ جیسے صراط متعقیم سے انجراف کر کے اس کے مقابلہ میں فرقہ واریت بلاکت کا سبب ہے اس طرح فرقہ واریت کے بارے میں سکوت و مداہنت اختیار کرنا اور باطل فرقہ کی فرقہ واریت کو پھاٹا پھولٹا و کیفنے کے باوجود خاموش رہنا یا فرقہ واریت کے خلاف کا م کرنے والوں پرطمن وشنیع کر کے اوران کے کام میں رکا وئیس پیدا کرکے فرقہ واریت کیلئے میدان ہموار کرنا، یہ بھی بلاکت اور عذا ہے کا موجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ علماء حق فرقہ واریت نہ پیدا کرتے ہیں نہ پھیلاتے اور نہ ہی بڑھاتے ہیں بلکہ وہ فرقہ واریت کومٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس لئے علاء حق کے بارے میں فرقہ واریت کا پروپیگنڈہ کرنا اور فرقہ واریت کے حوالہ سے ان کو بدنا م کرنا عدل وانصاف کے خلاف ہے۔ نیز فرقہ واریت کے کرداروں اور ذمہ داروں کو آزاد رکھنا اور اس کے برتکس اتحاد اور دعوت اتحاد کے علم برداروں (علاء حق) کو تنظیر یاں بہنا کر پابند سلاس کر کے ان کو جیل کی تنگ و تاریک کال کو گھڑیوں میں بند کرنا ان برظلم و ستم کے بہاڑ تو ٹرنا ، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آ دمی چھروں کو با ندھ دے اور کتوں کو آزاد کردے۔ دے اور کتوں کو آزاد کردے۔

# فرقه واریت کاحل کتاب دسنت اوراقوال ِسلف کی روشنی میں

فرقہ واریت کا حل قرآن کی روشی میں ہم نے جوفرقہ واریت کا حل پیش کیا ہے ایمین کتاب وسنت کی جدید تحقیقات کا دروازہ بند کر کے اُمت میں جو پہلے سے متوار، متوارث اور معمول بہ تحقیق چلی آرہی ہے سب کو اس کا پابند کرنا کیونکہ کتاب وسنت کی وہ متوار تحقیق و تشریح صراط متنقیم ، دین قیم ، طریق حق اور راہ ہدایت ہے۔اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظ کریں۔

### (۱) قرآن کریم میں ہے

وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَغْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَاى وَيَتَبِغُ عَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا (الناء:118)

''جس شخص پرراہ ہدایت واضح ہوگئ گھر بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مؤمنین کے راستے کے خلاف چلتا ہے ہم ( دنیا ) میں اس کو پھیردیں گے جدھروہ گھرتا ہے اور ( آخرت ) میں اسے جہنم میں دھکیل دیں گے جو بُراٹھکا نہہے''

اس آیت میں ویکٹیٹ غیر سبیل المگومنین کا عطف یُشافِق الرسول کر عطف تفشافِق الرسول کر عطف تفیری ہے جیسا کہ آباؤاجداد، پیرومرشد، حسین وجمیل، سیروتفری، دبین وظین، دین وشریعت میں ہردواسمول کے مجموعہ میں دوسرے اسم کا پہلے پرعطف تفیری ہے یعنی دوسرا

اسم پہلے اسم کی تغییر ہے جس کا مطلب بیہ ہوا کہ دونوں کا مصداق اور دونوں کی مراد ایک ہے۔ اس طرح وَیَقَیْ عُنْ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ کا عطف یُّشَاقِقِ الرَّسُوْل پر بھی عطف تغییر کی ہے بعنی رسول مُؤَیِّنِ کی خالفت کی تغییر اور وضاحت بیہ ہے کہ سبیل المؤمنین کی خالفت کی تغییر اور وضاحت بیہ ہے کہ سبیل المؤمنین کی اتباع مخالفت کرنا اور سبیل المؤمنین کی اتباع کوچھوڑ کراس کے برعکس غیر سبیل المؤمنین کی اتباع کے رسول کی اتباع ہے۔

جب الله تعالی نے سبیل المؤمنین کی خالفت کو اور غیر سبیل المؤمنین کی اتباع کو خالفت رسول قرار دیا ہے تواس ہے یہ حقیقت ازخود واضح ہوجاتی ہے کہ سبیل الرسول اور سبیل المؤمنین ایک ہے یابوں کہیں کہیں کہیں المؤمنین سبیل الرسول کی تغییر ہے۔ پس جو خض سبیل الرسول کو پہچانا اور جاننا چاہتا ہے اور جان کراس پڑمل کرنا چاہتا ہے تواسے چا ہے کہ وہ سبیل الرسول کو اُس کی تغییر اور شرح کے ذریعے سمجھے اور وہ تغییر وشرح وہی ہے جس کو خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں تغییر وشرح کے طور پر ذکر کیا ہے بعی دسپیل المؤمنین کے مراد کی ایک فر دیا چندا فراد کا شاذ عقیدہ وعمل نہیں بلکہ مؤمنین کا متواتر و سبیل المؤمنین ہے میں الرسول کی جان اور پہچان ہو۔ متوارث عقیدہ وعمل نہیں بلکہ مؤمنین کا متواتر و اس کے بغیر سبیل الرسول کی بہچان اور ابتاع رسول ناممکن ہے کیونکہ سبیل المؤمنین سے جو حلی الستہ ہوگاس کو قرآن نے جہنم کا راستہ بتایا ہے اور بیآگ کی ایک ایک ری ہے جو حلی الشیطان ہے۔ اس کا ایک سرااس انحرا فی طبقہ کے ہاتھ میں ہے جو سبیل المؤمنین سے اور اس کی عظمت و اہمیت ہے منحرف ہے دوسرا سرا جہنم سے ملا ہوا ہے۔ قرآن کہ رہا ہے اس کی عظمت و اہمیت ہے منحرف ہے دوسرا سرا جہنم سے ملا ہوا ہے۔ قرآن کہ رہا ہے قار کین کرام! بھر بین کرام! جب بیل المؤمنین صراط متقیم اور سبیل الرسول ہے قاس کی ایک الرسول ہے واس قار کین کرام!

سے انحاف فرقہ واریت ہے اور فرقہ واریت کا سدباب رہے ہے کہ اس انحافی طبقہ کو مبیل

المؤمنين كا پابندكيا جائے۔اگر ميرطبقه بيل المؤمنين كا پابند ہو جائے تو فرقه واريت كاورواز ه بھى بند ہو جائے۔

(2) الله تعالى نے اہل ايمان كوايك دعاسكھائى جونمازوں كے مبارك اوقات ميں بحالت نماز ہرركعت ميں كا جاتى ہے۔ وہ ہے اِلله يدنا السِّسرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ہ صِراطَ اللّٰهُ سُتَقِيْمَ ہ صِراطَ اللّٰهُ مُنْ عَلَيْهِمْ "الله مُحصيد هے راسته پر چلاء ان لوگوں كراستة پر جن پر تو نافام كيا"

اللہ تعالی عالم الغیب ہے اس کو ماکان وما یکون کاعلم ہے۔ وہ جانا تھا کہ آ گے جا کر صراطِ متعقیم کا معاملہ الجھ جائے گا۔ پچھ ما در پدر آزاد، روثن خیال، آزاد منش، خودرائی کے مریض جدید محققین پیدا ہوجا کیں گے، وہ قرآن وحدیث کا آزادا نہ مطالعہ اوراپی اپنی جدا شخیق کر کے صراطِ متعقیم کی گئی تعلیں بنا ڈالیس گے۔ ایک سبیل اللہ کے مقابل گئی سبیل اللہ کے مقابل کئی جدید محقیق کی بنیاد پر مختلف فرقے بنا کر فرقہ واریت کی آگئی مقابلہ کئی ہے۔

اس لے اللہ تعالی نے اُمت محمد یہ کواس پریشانی سے بچانے اور نکا لئے کیلے اصلی صراطِ متنقیم اور نقلی صراطِ متنقیم اور نقلی صراطِ متنقیم اور نقلی صراطِ متنقیم اور نقلی صراط مستقیم منتقلیم منتق

آ زادانة خقيق كوچھوڙ ديي ۔

الله تعالی نے صراط متعقیم کی پیچان بیز بین بتائی صراط القرآن والحدیث یا سبیل القرآن والحدیث یا سبیل القرآن والحدیث بلکه فرمایا حِسراط اللّه فین انْعَمْتُ عَلَیْهِمْ اور سبیل المؤمنین کی تحقیق لئے کہ قرآن وحدیث کے مطالعہ کے دوطریقے ہیں۔ ایک بید کہ منعظمیم مؤمنین کی تحقیق اور طریق عمل کی روثنی میں مطالعہ ہواوران کی تحقیق وعمل کو بطور شرح کے سامنے رکھ کرقر آن وحدیث کا مطالعہ کیا جائے اور جہال اپی تحقیق منعظم می تحقیق وطریق اور سبیل المؤمنین کی تکذیب سے تکراتی نظرآئے تو حِسراط الّه فین کی تکذیب سے تکراتی نظرآئے تو حِسراط الّه فین کی تکذیب کرنے اوران پر مگراہی کے فتو نے لگانے کی بجائے قرآن وحدیث کے بیجھنے میں اپنے فہم کی بجائے اپنا منشا علامی تلاش کر کے اپنی غلطی کو درست کیا جائے۔

دوسراطریقہ یہ ہے کہ منع علیہم کے طریق اور سبیل المؤمنین سے آتھ میں بندکر کے مطالعہ کیا جائے اور جو کچھ اپنے ذبن میں آتا جائے اور اپنے ذبن میں نقشہ بنتا چلا جائے اور جو کچھ اپنے ذبن میں آتا جائے اور اپنے ذبن میں نقشہ بنتا چلا جائے اُس کو حرف آخر اور اصل دین قرار دے کراس پر جسراط الّذِیْنَ انْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اور سبیل المؤمنین کو پر کھا جائے اور جہال دونوں میں تضاد پیدا ہوجائے وہال منع علیهم کے متوارط بن اور سبیل المؤمنین کو غلط اور گمراہی قرار دے دیاجائے اور اپنی جدید تحقیق کو حق اور حق کا کور بنا دیا جائے ۔ اس کا نام خودرائی ہے جو علامات قیامت میں سے ہے۔ سرور کا کا کنات مُلِّیدُ نے ایک دوسری صدیت میں یہ علامت ہررائے والا اپنی رائے پراکڑ جائے گا۔ آپ مُلِیدُ نِی ایک دوسری صدیت میں یہ علامت بیان فرمائی کہ اس اُمت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو بُراکہیں گے۔ یہ انداز مطالعہ اور انداز فرمائی کہ اس اُمت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو بُراکہیں گے۔ یہ انداز مطالعہ اور انداز فرمائی کہ ہے۔

بلا شبرقرآن سر چشمہ ہدایت ہے لیکن طرز مطالعہ اور طرز فکر کے ان دو مختلف طریقوں کے اعتبارے قرآن سر چشمہ ہدایت ہے لیکن طرز مطالعہ اور سبب گرائی ہی ۔یہ سے سے لوگوں کی فیٹے گراہ گرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے )۔ پس صِسراط الگیڈیٹن آئی کو مُت کو گراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے )۔ پس صِسراط الگیڈیٹن آئی کو مُت کے گئی ہے وہاں براہ راست قرآن وحدیث سے کملی ہے اس مراط متنقم کی بچپان بتائی گئی ہے وہاں براہ راست قرآن وحدیث سے ہدایت تلاش کرنے اور مطالعہ قرآن کے ذریعے حق سمجھنے کے دعویداروں کیلئے رہنمائی بھی ہے کہ کرتا ہاللہ کو بھی رہال اللہ کے ذریعے ۔

## فرقه واريت كاحل حديث كي روشني مين:

(3) سرور کا نئات گُلِیْدُ کا ارشادگرای ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یَجْمَعُ اُمَّتِی عَلٰی الضَّلَا لَهُ ' پَل بات ہے کہ اللّٰہ تعالی میری اُمت کو مگرائی پرجع نہیں کرےگا' (تر ذری)

البذا أمت كامتواتر ومتفقدرات جوشروع سے چلا آرہا ہے اور أمت مسلمه میں

تواتر سے چاتارہ ہے وہ حق ہے اس سے ہے اور کئے ہوئے راست باطل ہیں اوران گنت ہیں۔ لہذا سب کوائ ایک راست پر چانا چا ہے تا کہ ہم بھی ایک ہوجا کیں اور جدید تحقیقات کرکے نئے نے راست نکا لئے چھوڑ دیں کہ یہ باطل اور وصدت اُ مت کیلئے ہم قاتل ہیں۔ (4) '' حضرت عبداللہ بن مسعورٌ فرماتے ہیں کہ خط کنط کنٹ رکسوں اُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰه عُمل خطُوطاعن یَمین ہو وَعَنْ شِمالِه وَقَالَ هٰذَه سُبُلٌ عَلٰی کُلِّ سَبِیلٌ مِنْهُ شَیْطانٌ یَدُعُو اللّٰهِ وَقَرَاوَانَ هٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیْمٌ فَا قَرَادُونُ وَلَا تَتَعُوا السَّبُلُ فَسَقَرَق بِکُمْ عَنْ سَبِیلِ (مَسَلُه وَقَرَاوَانَ هٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیْمٌ فَا فَا تَبْعُوا السَّبُلُ فَالَدُ سَبُلُه (مَسَلُه وَقَرَاوَانَ هٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیْمٌ فَا فَا تَبْعُونُ وَلَا تَتَعُوا السَّبُلُ فَالَدُ مِنْ اللّٰهِ مَا مَنْ سَبِیلِ مِسْتَقِیْمٌ فَا فَا تَبْعُونُ السَّبُلُ فَالَدُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ سَبِیلِ مِسْتَقِیْمٌ فَا اَ مَا تَبْعُونُ السَّبُلُ مَالِ اللّٰهِ مُنْ مَنْ سَبِیلُ مِسْتَقِیْمٌ فَا فَا تَبْعُونُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ سَبِیلُونُ وَاللّٰهِ وَقَرَاوَانَ هٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ سَبِیلُونَ وَاللّٰهِ وَقَرَاوَانَ مُنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ مِسْتَقَافِهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا لَا اللّٰهِ مَنْ سَبْعُلُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلْلَا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا سَعُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ

''رسول الله طُلِيَّةُ نِي جَارِ ہِ سامنے ایک کیر تھینی اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھرآ پ طُلِیْ نے اس خط کے دائیں بائیں کی لکیریں تھینی کر فرمایا یہ گئی راستہ بیں ان بیس سے ہرراستے پرایک شیطان ہے جواس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھرآ پ طُلِیْتُنْ نے قرآن کی بیآ بیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) اور بے شک بیمبرا رستہ ہاس پر چلواور دوسر بے راستوں پرمت چلو (اگران راستوں پرچلوگے) تو را و خدا سے کٹ جاؤگے''۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف سبیل اللہ پر چلنے والے قافلہ حق شاور سے کٹ جاؤگے بلکہ شاہراہ حق سے بھی ہٹ جاؤگے اور صراط متنقیم کے خط سے بٹا اور کٹا ہواراستہ بیل اللہ کو چھوڑ کر مبیل اللہ یو چلنا ن پر چلنا فرقہ وار بیت اور شیطنت ہے۔

اس فرقہ واریت کا بیعلاج نہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے بلکہ حکومت ان کو قانون کے شکنچہ میں کس کران کے بل کس نکال کرسبیل الرحمٰن کی طرف لائے بصورت دیگر علاء حق کا فرض ہے کہ وہ فرقہ واریت کی حقیقت کھول کراس کے پھیلا وَ کوروکیس نیز وہ سبیل الرحمٰن اور مبیل الشیطان یعنی راہ حق اور راہ باطل ، صراط متنقیم اور فرقہ واریت کے درمیان

فرق واضح کر کے ان کی بیچان کرا کرعوام الناس کوفرقہ واریت سے بچا کیں اور صراط متنقیم
کی شاہراہ پر چلا کیں۔ بجیب بات ہے کہ حکومت اپنے باغی کوقو معافی نہیں کرتی ۔ اُس کیلئے
دوہی راستے ہیں وفادار بن جائے یا تختہ دار پر لئک جائے لیکن خدا کا باغی جواللہ اور سیل اللہ
کوچھوڑ کر اس کے مقابلہ میں سبیل الشیطان کوا فقیار کر لے اس کیلئے معانی کیوں؟ وہ آزاد
کیوں؟ اور اس کیلئے اعزاز وانعام کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا کوئی بڑا باغی ہے وہ اتنا
بڑا مجرم ہاس کی سزا بھی اتن تخت ہو۔ لیکن ہویہ رہا ہے کہ اپنے باغی کیلئے تو تختہ ہا وراللہ
وسبیل اللہ کے باغی کیلئے تخت ہے۔ بس علاء کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کوتو معاف کر
دیتے ہیں مگر فرقہ واریت پیدا کرنے اور فرقہ واریت پھیلانے والے اللہ کے باغی وغدار
کیلئے معافی کے روادار نہیں ۔ وہ بھی اس لئے کہ علاء اللہ کے سپاہی ہیں ۔ ا نکا فرض ہے کہ وہ
حدود دین کی حفاظت کریں اور حفاظت کر کے قیامت کے روز اللہ کے ہاں سُر خرو ہوجا کیں۔
اور آگ کی لگام پہنے سے نی جا کیں۔

(5) حضرت ابواميد كي سے روايت ہے كه

ہوانہ ہو) لیکن وہ کم عمر جوا کا برین کے حوالہ سے بات نقل کرے وہ صغیر نہیں۔

اورا بوعبیدا حدالعلم من الاصاغری وضاحت میں فرماتے ہیں علم لیاجائے اصحاب رسول اللّہ کا فیٹی کے بعد والے لوگوں سے اور ان کی رائے وعلم کواصحاب رسول می لیٹیلم کے علم ورائے برمقدم سمجھا جائے ، یہ ہے اصاغر سے اخذ علم ۔

فرقه داريت كاحل اقوال سلف كي روشني مين:

(2) حضرت عمرض الله تعالى عند نے فرما يا آلان النّاس لَنْ يَزَ الُوْابِ يَحْدُو مِا آقَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ آكابِو هِمْ (حواله بالا: ص ١٩١) آ گاه ہوجاؤیہ کی بات ہے کہ یقیناً لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک ان کے پاس علم اکابری جانب سے آثار ہے گا و ایمن ان کے علم و تحقیق کارشته اکابر کے علم و تحقیق سے مطابقت رکھے گا۔ بایوں کہدلیں کہ جب تک لوگ اکابر کے علم و تحقیق کے وارث وامین رہیں گے تب تک وہ خیر ہر ہیں۔

(٨) بلال بن يحي مُنطِيع ميں حضرت عمر مضى الله تعالى عند نے فر مايا

''بیں جانا ہوں کہ لوگوں بیں صلاح اور ضاد کب ہوتا ہے؟ جب علم اصاغر کی طرف سے طرف سے چاوادا کابر پرگراں ہوجائے بعجہ عدم موافقت اور جب علم اکابر کی طرف سے چاوادا صاغراس کی موافقت کریں تو دونوں را و ہدایت پالیس گے'' (حوالہ بالا) (پس اول صورت بیں اتحاد وصلاح ہے) (پس اول صورت بیں اتحاد وصلاح ہے) دوسری صورت بیں اتحاد وصلاح ہے) (۹) حضرت عبد اللہ این مسعود رضی اللہ عند فر مایا لایئر آل النّاسُ بِحَدْرٍ مَا اَتَاهُمْ الْعِلْمُ مِنْ قَبَلِ اصْحَابَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَمِنْ آکابر هِمْ فَاذَ اَتَاهُمْ مِنْ قَبَلِ

اَصَاغِرِ هِمْ فَلَهُ الِكَ حِيْنَ هَلَكُوُا "اوراكابرين أمت كاعلم باقى رہے گا اور جب ان ك پاس اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم اور اكابرين أمت كاعلم باقى رہے گا اور جب ان ك اصاغرى جانب سے علم چلنا شروع ہوگا تو يہ بلاكت كا وقت ہے" (حوالہ بالا: ص ١٩٢) (١٠) حضرت عبراللہ این مسعود رضى اللہ عند نے فر ما یا إِنَّكُمْ لَنُ تَوَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ مِعَادِ اللهِ عَنْدُ مِعَاد اللهِ اللهِ عَنْد عَنْد مَنْ اللهِ عَنْد عَنْد مَنْ اللهِ عَنْد مَنْ مَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْد مِعَاد اللهِ اللهِ عَنْد مِنْ اللهِ عَنْد مَنْ اللهِ اللهِ عَنْد مَنْ اللهِ اللهِ عَنْد مِنْ اللهِ اللهِ عَنْد مِنْ عَبْد اللهُ اللهِ عَنْد مِنْ عَنْد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْد مِنْ عَنْد اللهِ اللهِ عَنْد مِنْ عَنْد اللهِ اللهِ اللهِ عَنْد مِنْ عَنْد اللهِ عَنْد مِنْ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۲) امام اوزاع مُحَقَّة فَرَما یا یَابَقِیَّهُ الْعِلْمُ مَاجَاءَ عَنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ... یَقُولُ اَنَاحَیْرُ مِنْهُ '' اے بقیہ اعلم وہ ہے جواصحابِ محمد ظُانِیْرُ ای جانب سے آئے اور جواصحابِ محمد ظُانِیْرُ ای جانب سے آئے اور جواصحابِ محمد ظُانِیْرُ ای اصحابؓ میں سے کسی کا ذکر نہ کرنا مگر خیر کے ساتھ اور جب کسی کوسنو کہ وہ غیر کے چھے بڑا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں (جب کہ اصحابِ رسول طُلِیْرُ اور اسلانی اِمت سے بہتر کوئی نمیں ہوسکتا)۔ (حوالہ بالان جام ۲۳) رسول طُلِیْرُ اور اسلانی اِمت سے بہتر کوئی نمیں ہوسکتا)۔ (حوالہ بالان جام ۱۳)

وَایَّاكُ وَ آزَاءَ الْمِّ جَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوْ الْكَ الْقُوْلُ '' سلف كے اتوال كومت جَهوڑوا گرچه لوگ تنهيں چھوڑ ديں اورلوگوں كى آراء سے بچتے رہوا گرچہ وہ اپنے اقوال كوپرُ كشش بنا كر پیش كريں'' (حوالہ مالا: ج ۲۲ کا کا)

سنن داری خاص ۵۰ میں ہے وَایَّا کُمْ وَالْمُنْتَدِعَ....وَعَلَیْکُمْ بِالْعَتِیْقِ ''اپنے آپ کوجدت پہندی ہے بچاؤاوراپنے اسلاف کے پرانے طریق کواپنے اُوپرلازم کرو'' راقم الحروف کے ان سارے معروضات کا خلاصہ تھیم الامت شاعرِ مشرق علامہ اقبال گھیٹیا۔ شعرہے

ناجتها دعالمان كوتاه نظر اقتداء رفتاً الممخفوظ تر

یعنی کم علم اور کوتاہ نظر علماء کے نئے اجتہاد کے بالقابل گذشتہ ماہرین شریعت مجتہدین کی تقلید واقتداء میں دین وایمان اورعلم وعمل اوراتھا دا مت کی زیادہ حفاظت ہے۔

#### پیمانهٔ انصاف ایک هونا جاهئے

 دل سلف کی عظمت ،عقیدت و محبت اوراعتما دعلی السلف کی نعمت سے معمور و مختور ہیں تب تک ان کی جدید خقیق قبول کرنے کی ان میں نہ گنجائش ہے نہ مائی ویذیرائی ہے کدیر برتن میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہو سکتی ،نئی چیز ڈالنے سے پہلے برتن کو خالی کرنا ضروری ہوتا ہے۔

چنا نچے ہے جدید شار جین بھی قلوب کے ظروف کو پہلے سلف کی عقیدت وصحبت سے خالی کرے اس بیں نفرت بھرتے ہیں اور اس مقصد کیلئے وہ تقریر قرح ریاور قلم ولسان کے ذریعہ سلف پر طعن و شنجی ، زبان درازی بلکہ سب و شتم کرنا ، ان پر کفر و شرک کے فتو کا گانا ، ان کو گراہ و جا بل قرار دینا ، ان کے مقابلہ بیں اپنے آپ کو اہل علم و اہل جی اور حق کا علم بردار باور کر انا ان کے مشابلہ بیں اپنے آپ کو اہل علم و اہل جی اور حق کا علم بردار باور کر انا ان کے مشن کا لازمی حصہ بن جا تا ہے۔ لیکن اس گھناؤ نے کردار کی حامل مید (معصیت کبیرہ کی مرتکب) شخصیت ڈاکٹر ، پروفیسر ، عالمی سکالر جیسے بھاری بھرکم القاب کے خوشنما پردوں بیں مستور ہو جاتی ہے۔ اس کو فرقہ واریت اور فرجی انتشار کی بجائے جدیدر ایر چی و حقیق کا عنوان دیا جا تا ہے۔ کودکور کر ، آٹھیل آٹھیل کر ، اسلاف کی پگڑیاں اچھا لئے والی پیشخصیت عالمی مختی نے اگر مفکن ، محلی ہو گئر و نظر کو اسلاف کے فکر و نظر اور فکر اسلاف کے فکر و نظر کو اسلاف کے فکر و نظر اور فکر و صدت اور وصد سے علی بیدا کرنے کے لئے سلف پراعتماد و حسن طف کے علی و مرائی کو تھی کر روست کرے اور اس نقاد شخصیت کے فکر و عمل پر مدلل تنقید کر کے اس خور ہو جاتی ہو تا ہے۔ آخر یہ کی و مرائی کو آشکار اگر رہے تو فور اس پر فرقہ واریت کا لیبل لگ جاتا ہے۔ آخر یہ کے فکر وعمل کی بی و مرائی کو تھی اراکر رہے تو فور اس پر فرقہ واریت کا لیبل لگ جاتا ہے۔ آخر یہ کے فروعمل کی بی و مرائی کو تھی اگر والی سے ، پہانتہ انصاف ایک ہونا جاتا ہے۔ آخر یہ کو وہرامعیار اور دو ہراکر دار کیوں ہے ؟ پہانتہ انصاف ایک ہونا جائے۔

اگران عالی شان شخصیتوں پر تنقیداوران کے فکر ونظر کی تر دیدفرقہ واریت ہے تو انگی

سلف پرطعن وتشنیع، غلیظ تنقیداورفتوی بازی فرقه واریت کیون نہیں؟ اورا گرسلف پراکی جابلانه و جارحانه تنقید اوران سے تعلق جارحانه تنقید اوران سے تعلق توڑنے ، منه موڑنے والے لوگوں پرشتمل اپناالگ گروہ بنانا فرقه واریت نہیں تو فرقه پرتی، گروپ بازی سے خوگر جدید محققین پر تنقید کرنا، تنقید کر کے ان کی فرقه پرتی اورگروپ بازی سے مسلمانوں کو بچانا، بچا کرسلف کے فکر عمل کے ساتھ جوڑ کر اتحاد واتفاق کی فضا پیدا کرنا اوراس نے پرامون قد واریت کاراستروکنا کیوں فرقہ واریت ہے؟

قادیانیوں نے پوری ملت اسلامیہ سے کٹ کرایک الگ ندہب ایجاد کرلیا اور اپنے سواسب کو کافر قرار دیا، پیفرقہ واریت نہیں مگرقادیا نیت کی تر دید کر کے لوگوں کوان کے کمروفریب سے بچانا کیوں فرقہ واریت ہے؟

رافضیوں نے اُمت مسلمہ ہے کئے ہوکرا پناکلمہ،اذان ،الگ کرلیا۔ صحابہ کرام ؓ کے جمع کردہ قرآن کومحرف قرار دیا۔ چند صحابہ کرام ؓ کومت شی کر کے باقی سب کومر تد کہا۔ اپنے آئمہ کے بارے نزول وحی اور عصمت کاعقیدہ اختراع کر کے جدا نہ ہب بناڈ الا۔ اب اس نئے نہ ہب کا پر چار تو فرقہ واریت نہیں گراس خود ساختہ نئے نہ ہب سے بچانے کی محنت کیوں فرقہ واریت ہے؟

غیرمقلدین نے تقلید آئمہ کوشرک قرار دیکر خفی ، مالکی ، شافعی ، خنبلی سب مقلدین کوشرک قرار دیا ، حاجہ کرائم کے معیار حق ہونے کا انکار کیا ، اجماع و قیاس شرعی کو جمت تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فقہ کو دین اسلام کے مقابل ایک الگ دین قرار دیا جبکہ سلف میں ان باطل نظریات کا تصور تک نہ تھا ، سوانہوں نے سلف کے راستہ سے جدا ہو کر اپنا علیحدہ فرقہ

بنالیا۔ میفرقہ داریت نہیں مگر ان باطل نظریات کی تر دید کر کے لوگوں کو اس فرقہ کے جال و چال سے بچانا، بچا کرسانی عقائد ونظریات پرقائم رکھنا کیوں فرقہ داریت ہے؟

ای طرح بریلویت، پرویزیت، جماعت المسلمین، عثانی فرقد، جماعت اسلامی، مثلثی مماتی گروه، بیسب فرقے فرقد واریت کا چربہ بیں لیکن چران کن امریہ ہے کہ جواصل فرقد واریت ہے۔ اس کے فرقد واریت ہونے سے انکار ہے گراس فرقد واریت کی تردیداوراس پرردوقد رہے فرقد واریت ہونے سے انکار ہے گراس فرقد واریت کی تردیداوراس پرردوقد رہے فرقد واریت ہونے پراصرار ہے۔ عدل وانصاف کی بات یہ ہے کہ جدید ندا ہب پر تقیداوران کی تردید فرقہ واریت کے خلاف اتحاد امت کی دعوت ہے جسکی بنیاداسلام کی اس تشری و تعبیر پر ہے جوسلف سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اورای میں وصدت ملت اورا تحاد امت کی شریر زہندی ہے۔

## تفرقه بازلوگوں کی پہچان:

اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صراط الذین انھت علیہم قرما کر صراط متعقیم کی پیچان اور راہ حق کا نشان منع علیہم شخصیات کو قرار دیا ہے اور حدیث پاک میں امت محمدیہ کے منعم علیہ طبقات کی سرور کا نئات منگائیڈ نے تعیین فرما دی ہے وہ تین طبقات میں : صحابہؓ ، تا بعین اور تج تا بعین ۔ نبی پاک تُلُون تَقُیمُ کُون وَ الْفُرُونِ قَرْنی فُره الّذِینَ یَلُون تَقُم فُرم اور تج تعین ۔ نبی پاک تُلُون تَقُیمُ کُون کُون وَ الْفُرون قَرْنی کُره اللّذِینَ یَلُون تَقُم فُرم اللّذِینَ یَلُون تَقُم اللّذِینَ یَلُون تَقُم فُرم اللّذِینَ یَلُون تَقُم اللّذِینَ یَلُون تَقُم فَره وہ بھر اللّذِینَ یَلُون تَقُم تا بعین کہا جاتا ہے ) پھروہ جو ان کے متصل ہیں ( یعنی تعالیم کی پیروی کرنے والے جن کو تی تا بعین کہا جاتا ہے ۔ امت محمدیہ میں یہ تین طبقات ہیں جن کے منعم علیہ اور خیروائل خیر ہونے کی خودرسول اللہ گائیڈ کم نے محمدیہ میں یہ تین طبقات ہیں جن کے منعم علیہ اور خیروائل خیر ہونے کی خودرسول اللہ گائیڈ کم نے کہ میں یہ تین طبقات ہیں جن کے منعم علیہ اور خیروائل خیر ہونے کی خودرسول اللہ گائیڈ کم نے میں یہ تین طبقات ہیں جن کے منعم علیہ اور خیروائل خیر ہونے کی خودرسول اللہ گائیڈ کم نے کہا جاتا ہے۔ امت

گواہی دی ہے ۔ پس صراط متنقیم اور دین وشریعت کا حق راستہ وہی ہوگا جوان اہل خیر حضرات کے واسطہ اور ذریعہ سے ہم تک پہنچا جس کا ایک سرا ہم نے پکڑا ہوا ہوتو دوسرا سرا ان اہل خیر کے ساتھ جڑا ہوا ہواوروہ ان کے درمیان سے گذرتا ہوا ہمیں منزل محمدی تک پنجا دے ۔ اور دین کے جس راستہ پراہل خیرنظر نہ آئیں وہ ان سے دائیں بائیں ہوکر گذرے وہ حق نہیں باطل ہے،وہ سے نہیں جھوٹ ہے،وہ دین نہیں دین کے نام پر دھو کہ ہے۔اب اگرمسلمان حق وباطل اور صراط متعقیم کی جان پیجان کیلئے ان تین منع علیہم طبقات اوران کے تبعین کومعیار بنالیں تو مجھی بھی اہل باطل اپنی چرب لسانی اور قرآن وحدیث کی غلطاتشریج اور دین میں تح بیف کر کے نہ مسلمانوں کو گمراہ کر یکتے ہیں نہان کواینے دام تزویر میں پینسا سکتے ہیں ۔اسکئے ان کی اولین کوشش پیہوتی ہے مسلمانوں کوقر آن وحدیث کے نام پرمنع علیہم حضرات اوران کے تتبعین سے متنفر کیا جائے لہذا جب آپ لوگ کسی ندہبی مداری کو دیکھیں کہ قرآن وحدیث کے نام پر مجمع میں اپنی ڈگڈی بھا کر یہ راگ الا پ رہے ہیں مسلمانو! شخصیت برستی چھوڑ دو کسی کی ذہنی غلامی میں نہ آؤ ۔ ائمد فقہاء کی تقلید شرک ہے ۔ پس ائمہ کی اندھی تقلیداور جہالت سے نکلو۔ اور خود قر آن وحدیث کو مجھو۔ قرآن وحدیث اور دین بہت آسان ہے ہرآ دی سجھ سکتا ہے۔ ائمہ نے دین کے کلا ب كردي \_مملمانوں ميں تفرقه پيدا كرديا ہے۔فقة قرآن وحديث كے خلاف ہے۔اس انداز سے مجھ لینا چاہئے کہ بیٹھ فتنہ پردازی اور فرقہ بازی کا کرداراورعلم بردار ہے فوراً اس ہے دوری اور علیحد گی اختیار کرلینی جائے۔

## ازاله شبهات

جب بات یہاں تک پینی کہ فرقہ واریت سے بیخے اور شیطنت کی اس دلدل سے نکنے کیا ہے کہ وست میں متواتر و سے نکلنے کیلئے کتاب وسنت کی اس تحقیق وتشریح کی پابندی کرائی جائے جوا مت میں متواتر و معمول بہہے۔ اس کیلئے حکومت کو جبر وتشد دکرنا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہ کر ہے جس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اس سے بھی شبہات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کا از الہ کردینا ضروری خیال کرتے ہیں:

#### (شبه نمبر1)

دین میں جرنہیں لا اِٹ رَاہَ فِ ٹی اللَّدِیْنِ آپ کی کواس متوار تحقیق پر مجبور کیوں کرتے ہیں؟

## <u> جواب:</u>

اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ کفار کو جبراً دین میں داخل نہ کیا جائے۔ پہی
وجہ ہے کہ برسر پیکار کفار کو مسلمان فوج کی طرف سے نین چیزوں کا اختیار دیاجا تا تھا۔ اسلام
یا اسلامی حکومت کی ماتحتی اور جزیہ یا تلوار الیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد کتاب وسنت
میں جد پر تحقیقات وتشریحات کر کے دین میں تحریف کرنے اور فرقہ واریت پیدا کرنے کی
اجازت نہیں ۔ حدیث شریف میں ہے مَنُ بُدُّلَ دِیْنَهُ وَ فَافْتُدُو ہُ یعنی جُوتُن متواتر اور
متوارث طریقہ سے حاصل ہونے والے دین اسلام کو تبدیل کرے فتنداور فرقہ واریت پیدا
کردے اور پھراس پر مُصِر ہوجائے تو حکومت اس کو آل کردے ۔ دین اسلام کی حفاظت اور

مسلمانوں کے درمیان نہ ہی اتحادیجہی کا تفاضہ بھی یہی ہے لیکن ایسے فتنہ پر داز کوعوا می سطح پر قتل کرنے کا اور قتل کر کے افراتفری اور بدامنی پیدا کرنے کا کسی کواختیا رئیس البتہ اس کوقت کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اگر حالات کی نزاکت کی وجہ سے قتل مناسب نہ ہوتو کوئی دوسری سزا بھی دی جا سکتی ہے جس سے وہ فتنہ اور فرقہ واریت ختم ہوجائے۔

#### (شبه نمبر 2)

اگر جدید خقیق نہیں کر سکتے توجد پرمسائل کیے حل ہوں گے؟

#### جواب:

جدید خقیق ان مسائل میں روانہیں جن کی خقیق پہلے ہو چکی ہے اور وہ عملی تواتر و توارث سے چلی آ رہی ہے کیکن جدید پیش آ مدہ مسائل پر خقیق نا گزیر ہے۔اس سے فتنداور فرقہ واریت پیدائہیں ہوتی نہ ہونے جا ہے لیکن اس خقیق کیلئے بھی کچھٹر اکا ہیں:

نمبر 1: علوم آلیه اورعلوم عالیه بین پوری مهارت یعنی علم صرف، علم تحویم معانی، علم عانی، علم بیان، علم بدیع، عربی ادب علم تغییر اوراصول تغییر، علم الفقه اوراصول فقه، علم الحدیث واصول حدیث، علم الکلام، علم اساء الرجال، علم الناری یعنی احوال ماضی اور موجوده احوال، نیز اس مین تقوی وطهارت کامل مورز مانه کاعلم اوران علوم مین جمی صرف ابجد شناسی بی کافی نهین بلکه پوری مهارت موری مسائل کاعلم مور

نمبر 2: جدید مسائل کاحل انفرادی طور پر نه ہو بلکه شورائی طریقه پر ہوجیسا که امام اعظم ابوصنیفه میشادین چالیس جید شاگردوں کی مجلس شوای قائم کر کے اس میں احکام شرعیہ کے علم کو مدون کیا۔

نمبر 3: مجلس شورای کا ہررکن علوم آلیہ اور علوم عالیہ کا ماہر ہو، متقی ، پر ہیز گار، علم وعمل

کا جامع ہواور خالص اسلامی ذہن رکھتا ہو،مغربی تہذیب وتدن کا دلدادہ اورمغربی اساتذہ کاتر بیت یا فقہ نہ ہو۔

نمبر 4: جدید مسائل کو جب کتاب وسنت کی روثنی میں حل کرنا ہے تو فیصلہ کرنے کا اختیار علماء شوری کے پاس ہوگا۔ البتہ جہاں شختیق مسائل میں وہ جدید معلومات کی ضروت محسوس کریں وہاں ان کو جدید علوم وفنون کے وہ ماہرین معلومات فراہم کرنے میں تعاون کریں جن کو بطور رکن شوری نا مزد کیا جائے۔

نمبر 5: جدید مسائل کوحل کرنے میں اُن اُصولوں کو پیش نظر رکھا جائے جو مجتهدین اسلام نے طے کرد کے بیں۔ جدید مسائل کاحل اِن اُصولوں کے ماتحت رہ کر ہو، ان سے بالاتر ہوکر نہیں۔

نمبر 6: سب کومجلس شوری کے فیصلے کا پابند کیا جائے۔ انفرادی طور پر اپنی اپنی تحقیق کے پردہ میں فتنہ کھڑا کرنے اور فرقہ واریت پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر کسی میں جوش تحقیق اتنا مو جزن ہو کہ وہ صبر نہیں کر سکتا تو وہ اپنی تحقیق تحریری طور پرمجلس شوری میں پیش کردے، بس اس کا فرض ادا ہوگیا۔ ایسی شور کی عکومت بھی تفکیل دے سکتی ہے اور اگر جا جا جن وعلی عاور حدید دین دار ماہر بن خود کل کر بھی بنا سکتے ہیں۔

#### (شبه نمبر3)

جناب الله نِحر آن كوآسان كياب وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُ آنَ لِللَّهِ كِرِلْكِن آپ نے بہت مشكل كرديا ہے!

#### جواب:

محرّم آپ نے ایسے کام کیا ہے جیسے کوئی لا تَفْر بُوْ الصَّلادة پر صاور وَ أَنْتُمْ

حصدقانون کووہی حل کر سکتے ہیں جو کتاب وسنت اور قانون شریعت کے ماہر ہوں ۔ اگر قانون شریعت کے ماہر ہوں ۔ اگر قانون شریعت والے حصد کاعل کرنا آسان ہوتا تو سحری کے وقت سرور کا کنات مُلِّیْنِیْ ،حضرت عبداللہ بن عباسؓ کوسید کے ساتھ لگا کر ہاتھ اٹھا کرید عانہ فرمات کا کنات مُلِیّد اللّہ مُنْ عَلِیْ وَاللّہ اللّہ کا علم اور قانون اللّٰہ مُنْ عَلِیْ مُنْ اللّہ بن ہے۔ شریعت میں مہارت عطافر ما''ای مہارت کا نام فقد فی اللہ بن ہے۔

د کیھے اگریزی قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے اس کے باو جوداس کی وضاحت
کرنے کاحق صرف اور صرف جج اور وکیل کو ہے، ان کے علاوہ کوئی کتنا بھی تعلیم یافتہ اور
دانشور ہواس کو وضاحت کرنے کاحق نہیں اور اگروہ وضاحت کرے گاتو اس کا اعتبار نہ
ہوگا۔ وضاحت اور تشریح وہی معتبر ہوگی جو وکیل اور جج کریں گے۔ اسی طرح قانون کی
وضاحت میں ایک وکیل دوسرے وکیل سے اور ایک جج دوسرے جج سے اختلاف کرسکتا
ہے لیکن ہرایک کو وکیل یا جج سے اختلاف کرنے کاحق نہیں۔ جٹی کہ بعض مرتبہ عدالت
میں وکیل اور جج کے درمیان اختلاف ہوجا تا ہے آپس میں بحث بھی ہوجاتی ہے اُس کو
تو بین عدالت تصور نہیں کیا جاتا، نہ وکیل پر تو بین عدالت کا کیس ہوتا ہے لیکن اگر کوئی
دوسرا شخص عدالت میں جج کے ساتھ کی قانونی کاتہ پر اختلاف و بحث کرے تو تو بین
عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہرفن کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے اوراً س فن کے
عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہرفن کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے اوراً س فن کے

ماہرین ہی آپس میں کسی فنی مسئلہ میں اختلاف کاحق رکھتے ہیں ، دوسرں کی نہ رائے معتبر ہے نہان کواختلاف کرنے کاحق ۔

لیکن اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے یا اسلامی حکومت کی گرفت کم زور ہونے کی وجہ سے یا اسلامی حکومت کی گرفت کم زور ہونے کی وجہ سے کتاب وسنت اور قانون شریعت کے بارے ہرایک کورائے زنی کرنے اور مجتمدین اسلام کی متواتر ومسلمہ تحقیقات سے اختلاف کرنے کا بلکدان کی تحقیقات وتشریحات کو رکز کے اپنی جاہلانہ تحقیقات وتشریحات کرنے کا حق ہے۔ اس لئے جوآ دمی قانون اسلام میں مہارت نہیں رکھتا وہ قرآن وحدیث کا موعظة والاحصہ پڑھ کرنھیجت حاصل کرے کہ اس سے نصیحت پکڑ نابہت آسان ہے۔

#### (شبه نمبر4)

کیااب کتاب وسنت کے حصہ قانون کا مطالعہ نہ کیا جائے؟

#### جواب:

مطالعہ کیا جائے لیکن اس کا طریقہ کاراور ترتیب سے ہے کہ پہلے با قاعدہ کسی ماہرو دیانت داراستاذ کے پاس علوم آلیہ یعنی صرف وخوو غیرہ پڑھ کر ماہر ین شریعت یعنی مجتمدین اسلام کی تحقیقات وتشریحات پر مشتمل عربی، فاری اورار دو کی کتب کو با قاعدہ کسی ماہراستاذ کے پاس پڑھا جائے یاان کی تگرانی میں مطالعہ کیا جائے پھران تحقیقات وتشریحات کورموز و شرح کے طور پر ساتھ لے کرقر آن وحدیث کا مطالعہ کیا جائے اور بیکوئی تجو بہتیں ۔ کتنی ہی اہم کتابیں جی بیر جن کی شروح کھی گئی ہیں ہم اس کتاب کو ان شروحات کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ آج کل ماہر اسا تذہ کے لکھے ہوئے رموز کی مدد سے سکول کی نصابی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اقبالیات کے سمجھنے کیلیے ائلی شروحات کوسا منے رکھا جاتا ہے جبکہ یہ سب

انسانی کتب ہیں اور قرآن تو وی الہی ہے۔ اس کو بیجے کیلے جبتہ ین اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام گئے آثار واقوال کو سامنے رکھ کر خداداد فقاہت اور فقہی مہارت کے ذریعے قرآن کو سمجھا اور تو انہیں شریعت کو پوری تشریح کے ساتھ مدون کیا۔ ہمارے اندر چو نکداتی فقاہت اور فقہی مہارت نہیں، ندا حادیث واقوال پراتی وسیع نظر ہے، ندا تنا حافظہ، نہ تقوی وطہارت، نہ خوف و خشیت اللی، نہ حلال روزی، ندا خلاص اور یک سوئی۔ ہمارے دل و دماغ تو خاندانی اور معاثی مسائل میں اُلجھے ہوئے ہیں اور دنیا سازی میں ہمدتن مصروف ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم انکی تشریحات و تحقیقات کو بطور شرح کے سامنے رکھ کرقرآن وحدیث کا مطالعہ کریں جیسا کہ صِراطَ النَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اور سَمَائی کی گئی ہے۔

#### (شبه نمیر5)

صحابہ کرام گئے زمانہ میں نہ بیعلوم تھے اور نہ بیشروح کیکن قر آن وحدیث کووہ سمجھتے تھے ۔معلوم ہوا کہ کتاب وسنت کے سمجھنے کیلئے بیعلوم اور شروح ضروری نہیں ۔

#### بواب:

پہلی بات میہ ہے کہ عربی صحابہ گرام گی ما دری زبان تھی اور مادری زبان اوراس کے اشارات و کنایات اور باریکیاں بیجھے کیلئے گرائم و غیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھے جناب اس وقت جوقر آن ہمارے ہاتھوں میں ہاس پرزیرز برپش، جزم، شدید، رموز وقف، منزل، رکوع، آیات، پارے وغیرہ کے نبرات گلے ہوئے نہ تھے کین اس کے باوجود صحابہ کرام تا تلاوت کرتے، ان کو کھی وقت پیش نبآئی کیکن بعد میں غیرز بان والول کو پڑھے میں مشکلات پیش آئیس توان کی آسانی کیلئے پیعلوم ایجاد ہوئے گرسارے غیرز بان والول کو پڑھے ان علوم کونہیں پڑھ سکتے تھے ان کیلئے پیعلوم ایجاد ہوئے گرسارے غیرز بان والے بیل اراع اب وغیرہ لگادیے گئے۔

اب کوئی ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن کو بغیراعراب، بغیر وقف، وغیرہ کے پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں الہذااعراب لگانے کی ضرورت نہیں توان کو بہی کہا جائے گا کہ صحابہ کرام آئیل زبان تھے عربی ان کی مادری زبان تھی وہ بغیر صرف وخو وغیرہ وعلوم کے اور بغیراعراب لگانے کے پڑھ لیتے تھے لیکن ہم ان علوم کی طرف یا کم از کم اعراب وغیرہ علامات کے محتاج ہیں ہم اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ۔اسی طرح قرآن پاک کے سمجھے کا مسئلہ وہ اہل لسان ہونے کی وجہ سے قرآن کو بفتر رضرورت سمجھے لیتے تھے لیکن ہم ان علوم کے بغیر نہیں سمجھے سکتے ۔

دوسری بات بہ ہے کہ خود نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک کھی کتاب سے ۔ اولا تو اہل زبان ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے ظاہر کوخود بھے لیتے سے اور ٹانیا سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی وہ بہت پھی بھے لیتے ، وہ ایک عملی تعلیم تھی۔ ثالثاً اس کے باوجود جو بات بھی نہ آتی وہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچے لیتے ۔ اس لیے صحابہ کرام آن نعلوم کے تاج نہ تھے۔ اس کے باوجود اللم الموقعین عیں علا مما بن قیم کھی پیسین "وہ صحابہ کرام آن نواز من خور آن کے ظاہر وباطن دونوں پر دسترس رکھتے تھے اور قانون شریعت کے ماہر تھے بعن مجہدین وفقہاء بن کر اجتہاد وفقاہت کے منصب پر فائز ہوئے وہ ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ میں سے صرف ایک سوتیں تھے۔ یہ بھی باقی صحابہ کرام آاور تا بعین کھی تھی تازون شریعت کی ماہر شخصیات بیدا ہو کیل ۔ ان کو پورا کرتے ۔ اس طرح تا بعین کھی آتھ تھی تانون شریعت کی ماہر شخصیات بیدا ہو کیل ۔ ان عمل سے مدینہ کے سات تا بعین گھی تھی تانون شریعت کی ماہر شخصیات بیدا ہو گھی تائیل برا المدیق (۲) خارجہ گھی تائیل برن الم سید وہ گھی تائیل برن (۱) عالم گھی تھی تانون شریعت کی شرح کر الصدیق (۲) خارجہ گھی تائیل برن اللہ بی تائیل بی تائیل بین تائیل بین تائیل برائیل بین اللہ کی تائیل بین ت

جب اس اجتها دو فقا ہت والی اعلی استعداد میں کی بلکہ نا بود ہونے کے حالات پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تعالی نے تکوینی حکمت کے تحت امام اعظم ابو صنیفہ رہے ہے اللہ عیں پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تعالی نے تکوینی حکمت کے تحت امام اعظم ابو صنیفہ رہے ہے ہیں میں سے میں ) اور ان کے تلا فدہ کے ذریعے قانون شریعت مدون کرایا، چراس تدوین کے عمل میں مزید ترقی ہوئی۔ اب ہمیں ان علوم کی دو وجہ سے ضرورت ہے ، ان مدونہ کتب کو سمجھنے کیلئے ہیں۔ بلکہ قدیم عمر فی زبان جو تر آن وحدیث کو سمجھنے کیلئے ہیں۔ بلکہ قدیم عربی زبان جو تر آن وحدیث اور ان مدونہ کتب کی زبان ہے اس کو سمجھنے کیلئے تو آج کے جدید عرب بھی میان ق ہم غیر زبان کے جمدی لوگ کیے مستعنی ہوگئے؟

#### (شبه نمبر6)

جب کتاب وسنت کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں جیسا کہ ہمارے اردو میں قرآن کریم اور صحاح سنہ کا ترجمہ ہو چکا ہے بس ان اردومتر جم کتا بوں کو پڑھ کردین سمجھا جائے نہان علوم کی ضرورت نہ شروح کی اور نہ ہی کسی استاذ کی ضرورت ہے۔

#### جواب:

چندا مور ہارے لئے غورطلب ہیں۔ایک یہ پتہ چلا کہ فہم دین کا یہ غیر فطر تی طریقہ اردو تراجم کے دور سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ پہلے طریقہ یہ تھا چونکہ جہتدین کا دورگذر گیا تھا البتہ اپنے زمانے میں انہوں نے علم شریعت کی جو تحقیق کی وہ مدونہ دین کتب میں محفوظ تھی، ہتو فیق اللی کچھ خوش نصیب لوگ دینی علوم اور دینی کتب پڑ ھتے، ان کوعرف میں علماء کہا جاتا ہے۔اور پچھا تناعلم بھی حاصل نہ کر سکتے تھے جیسا کہ آج کل بھی لوگوں کی یہ دوفتم میں عیاں ہیں۔ ہمیشہ غیر علماء ،علماء سے بو چھ کر ان پر اعتماد کر کے ان کی رہنمائی میں عمل کرتے۔ وہ علماء جو پچھ ہتاتے وہ بھی براہ راست قرآن وحدیث سے استنباط

نہ ہوتا تھا بلکہ مجہدین سابقین کا تحقیقی وتشریکی اوراجہادی ور شہ جو کتب دیدید میں محفوظ تھا اُس کو پڑھ کراس کے مطابق شرع حکم بتاتے اور بے علم لوگ اس پر عمل کرتے۔ جب اردو ترجے ہوئے اور وہ بھی صرف قرآن کریم اور صحاح ستہ کے تو بینظرید بن گیا کہ استاذکی ضرورت نہ دوسری دین کتب کی ، بس قرآن کا اردوتر جمہ اور صحاح ستہ کے اردوتر اجم فہم دین کیلئے کافی ہیں۔ سویہ طریقہ ایک جدید بدعت ہے پہلے نہ تھا۔

دوسری بات بید که اصحاب رسول جوع بی دان سے عربی اُن کی مادری زبان تھی وہ است اردوخوال طبقہ سے قرآن وحدیث کو بہتر سجھتے تھے اس کے باوجودان میں براہ راست قرآن وحدیث سے احکام اسلام اخذ کرنے اور سجھنے والے جہتدین ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام میں سے ایک سوئیس تھے تو آج اردوخواندہ طبقہ کا ہر فرد کیسے جہتد بن گیا ؟ وہ کتاب وسنت کے ساتھ استاذ کو تابع سے تھے استاذ ومعلم خودرسول اللہ ساقیانیا ہوں کتاب وسنت کے ساتھ استاذ کو تابع سے میں تابعین کھیلے استاذ ومعلم خودرسول اللہ ساقیانیا ہوں کتاب وسنت کے ساتھ استاذ کی شاہر ہوتا بعین کھیلے استاذ ومعلم کو در بعی استاذ کی شاہر دی کے طریقہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ عاری رہا اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ محمد محفوظ رہا۔ اگر استاذ کی ضرورت نہ ہوتی تو کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا اللہ کی شرورت تھی وہ خود ہی مطالعہ کرلیا کرتے۔ صرف قرآن نازل کر دیا جا تا ااور نہ ہی تعلیم و تعلم کی ضرورت تھی وہ خود ہی مطالعہ کرلیا کرتے۔ کی سے کیے مستعنی ہوگے ؟

تیسری بات بیر که کتاب وسنت اورعلم دین کی خصوصیت کیوں؟ بغیر تعلیم و تعلم کے اور بغیر استاذ کے ڈاکٹری، انجیئئر نگ، سائنس وغیر ، علوم میں مطالعہ پراکتفا کیوں نہیں کرلیا جاتا؟ جبکہ ان میں سے ہرعلم وفن میں اردوکتب کا وسیع ذخیر ، موجود ہے، جوقر آن وحدیث کے مراجم کے مقابلہ میں مفصل اور واضح ہیں۔ لیکن ان علوم میں تو حالت یہ ہے کہ دوم سے استاذ

بنائے جاتے ہیں یعنی سکول ،کالج کے استاذ علیحدہ اور ٹیوٹن پڑھانے والے علیحدہ۔ چوتھی بات پیکد پورادین سمجھنے کیلیے محض قرآن اور صحاح ستد کا ترجمہ نا کافی ہے۔

ہمارے ایک دوست نے غیر مقلدوں کے ایک جیدعالم دین اور مناظر پرشرط رکھی کدوہ پورے دین کے مسائل نہ ہمی صرف نماز کا مکمل طریقہ اور نماز کے ضروری مسائل ہی صرف صحاح سنہ سے سکھادیں بیں المحدیث ندہ ہے قبول کرلوں گاوہ اس پرآ مادہ نہ ہوئے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن اور صحاح سنہ کا اردوتر جمہ دین سمجھتے کیلئے کافی نہیں ۔ اس کیلئے صحاح سنہ کے علاوہ احادیث و آثار کا بہت ذخیرہ ہے جو ضروری ہے، وہ نہ صحاح سنہ میں ہے نہدہ دیش کی دوسری مروجہ کتب میں ہے۔

مثلاً امام بخاری فرم کیلیت میں کہ میں نے ایک لا کھتے احادیث میں سے سیح بخاری کا استحاب کیا ہے اور سے بخاری میں تکرار ختم کر کے کل احادیث کی تعداد چار ہزار ہے۔ سوال میہ ہے کہ باقی چھیا نوے ہزار سے حادیث کہاں ہیں؟ امام احمد بن عنبل کو پیرا کا کھیے کا حادیث یا دشمیں لیکن مسندا حمد میں ان میں سے چند ہزار ہیں، باقی احادیث کہاں ہیں؟ کتاب الآثار چالیس ہزار احادیث کہاں ہیں؟ جبکہ مجتبدین کے سامنے وہ سب احادیث وہ سب احد دیث احدیث کہاں ہیں؟ جبکہ مجتبدین کے سامنے وہ سب احدیث وہ سب احدیث آثار سے ۔ اور کوئی بھی صاحب علم اپنے پورے علم کو کتاب میں منتقل کر بھی نہیں سکتا۔ جو پچھاسکی کتاب میں ہوگا وہ اس کے علم کا پچھابی حصہ ہوگا۔

جب میصورت حال ہے تو دین سجھنے کیلیے صرف قر آن کااردوتر جمہ اور صحاح ستہ کے اردوتر اجم کیونکر کافی ہو سکتے ہیں؟ جبکہ صحاح ستہ کی احادیث ملاکر چیسات ہزارے زیادہ نہیں ہیں۔اصل بات سیہ کدرین اور علم دین کی عظمت واجمیت ہی ختم ہو چکی ہے اور خوف خدا دل سے نکل چکا ہے ،اس کئے اس کی تحقیق پر جاہل سے جائل آ دئی بھی دلیر ہے۔

#### (شبه نمبر7)

اگرخود تحقیق نه کریں تو دبنی جمود پیدا ہوجائے گااور دبنی ارتفاء رُک جائے گا۔

#### جواب:

اس کا اولاً جواب ہے ہے کہ ہمارا مطلب ہے ہے کہ ماہرین کاملین کے تحقیق شدہ مسائل کی ناقصین کو دوبارہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ ڈاکٹر کے نسخہ کی مریض کو چیک کرنے کی یا اپنے طور پر تحقیق کر کے نسخہ تجویز کرنے کی اجازت نہیں۔ رہے جدید حالات کے تحت چیش آنے والے جدید مسائل وہ بہر کیف حل کرنے پڑیں گے جن کی وجہ سے ذبنی بالیدگی، ذبنی ارتفاء اور علمی ترقی جاری رہے گی۔

ثانیاً جواب ہے ہے کہ حالات زمانہ کے بدلنے سے طرز استدلال بھی بداتا ہے۔

اس لئے بیضرورت ہرزمانہ میں باقی رہتی ہے کہ حالات زمانہ کے مطابق انہی قدیم
تحقیقات کو جدید دلائل کے ساتھ مدلل کر کے پیش کیاجائے۔ نیز ماہرین شریعت کی تحقیق
کے مطابق احکام شرعیہ کی حکمتیں اور اسرار جدید علوم وفنون کی روشنی میں تلاش کی جا کمیں۔
مثال کے طور پر بول و ہراز کی وجہ سے وضو کے لازم اور منی کی وجہ سے عشل لازم کرنے میں
میا حکمت ہے؟ پھر وضو ٹوٹے میں حدث لاحق ہوتی ہے پورے بدن میں مگر تھم ہے
چرے، باز واور پاؤں دھونے کا اور سر پرمسے کرنے کا۔ وضو میں ان چارا عضاء کی تحصیص
کیوں ہے؟ پھران چارا عضاء کے دھونے سے پورا بدن پاک ہوجاتا ہے اس میں کیا
حکمت ہے؟ جدید محققین کی تحقیق کیلئے ہے میدانِ تحقیق بڑاوسیع ہے۔ وہ اس تحقیق میں اپنے علم وفن کی تو انا کیاں خرچ کریں اور مزیر تی کریں۔

ثالثاً عرض یہ ہے کدا جتها داوراستشها دیس بڑا فرق ہے۔ مجتبد کاغیر منصوص مسئلہ

کو کتاب وسنت کی روشنی میں ازخوداجتها دوفقا مت کے ذریعی کرنا اجتها د ہے وہ چونکداس مسئلہ کے ساتھ اپنے تفصیلی دلائل تحریز نہیں کرنا بطور خلا صه صرف شرع علم بیان کردیتا ہے سو اس نے جو تکم شرعی بیان کیا ہے اس کو بلاچوں و چرااس مجتهد کی مجتهدانه مهارت کی شهرت کی بنیاد پر بلا دلیل شلیم کرنا، پھر کتاب وسنت کا مطالعہ کر کے اس کے مشدلات اور مؤیدات کو سال کرنا استشہاد کہلاتا ہے ۔ پس جس کوشوق و جذبہ ہے تحقیق کا وہ اجتہادی تحقیق کی جگہ استشہاد کہلاتا ہے ۔ پس جس کوشوق و جذبہ ہے تحقیق کا وہ اجتہادی تحقیق کی جگہ استشہاد کہلاتا ہے۔ بس جس کوشوق و جذبہ ہے تحقیق کا وہ اجتہادی تحقیق کی جگہ استشہاد کہلاتا ہے۔

#### (شبه نمبر8)

مجہد غیر معصوم تھے ان سے غلطی ہوسکتی ہے لہذا ان کی تحقیق کو پر کھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ پر کھ میں غلط ثابت ہوں تو اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ جد مید تحقیق جو صحیح ہووہ اختیار کی جاسکتی ہے۔

#### بواب:

خیال تی اورعقلی دنیا میں تو یہ بات بالکل درست ہے کین واقعات و مشاہدات کی دنیا میں مشکل ہے بلکہ خلاف عقل ہے۔ ڈاکٹر کے نسخہ تجویز کرنے میں اور جج کے فیصلہ کھنے میں خلطی مکن ہے کیونکہ ڈاکٹر اور جج معصور نہیں ،اس لئے ڈاکٹر کے نسخہ اور بچ کے فیصلہ کو بیچن نہیں بلکہ مگرسوال میہ ہے کہ پر کھنے کاحق میں کو ہے؟ ہر ذی شعورا دبی ہجھسکتا ہے کہ ہر آ دمی کو بیچن نہیں بلکہ ڈاکٹر کے نسخہ کو ڈاکٹر اور بچ کے فیصلہ کو بچ بی پر کھسکتا ہے۔ اس طرح جمہتہ کی تحقیق کو پر کھنے کاحق ہو کیکن اُسی جہتہ کی تحقیق کو پر کھنے کاحق سے کیکن اُسی جیسے جمہتہ کو نہ کہ ہرا لیک کو نیا ہری بات ہے کہ ایم اے سے کہ کہ ہرا کے خوش کی پاس کے بین جیسے بین خلاف نے عقل بھی ہے اور عملاً ناممکن بھی ۔ اسی طرح غیر جمہتہ شخص کا مہر شریعت جمہتہ کی تحقیق کو پر کھنا خلاف عقل بھی ہے اور عملاً ناممکن ہے ۔ باتی غیر ذی شعورا ور غیر دی عقل اور کو کی کھنل ہوتا ۔

#### (شبه نمبر9)

مجہدین ائمہ کرام کے درمیان چونکہ اختلاف ہاں لئے مجہدین کی تحقیق پر چلنے کی صورت میں بھی اختلاف ہوں کا توں باقی رہے گااور یہی اختلاف توفرقہ واریت ہے۔

جواب: نمبر 1 (اعتقادی اختلاف اوراجہادی اختلاف) .....اختلاف کی دوشمیں ہیں اعتقادی اختلاف سے اعتقادی اختلاف سے اعتقادی اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، اجہادی اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، اجہادی اختلاف سے نمیں اور فقہاء کرام کے درمیان اجہادی اختلاف ہے اعتقادی اعت

مسائل ودلائل کی دوتشمیں:اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔

مسائل شرعيه كي دوقتميس بين!

### (۱)مسائل قطعیه:

یعن وه مسائل جن کاثبوت یقنی اور قطعی جومثلاً توحید ، رسالت، قیامت، صداقتِ قرآن، جنت و دوزخ، وجود ملائکه ، ختم نبوت ، نزول عیسی علیه السلام، عذاب قبر، حیاتِ انبیاء علیهم السلام فی القبور، آخرت میں میزان، پُل صراط، شفاعت، رؤیة باری تعالی، پانچ نمازوں کی فرضیت، دکی استطاعت پر هج کی فرضیت، ذکی استطاعت پر هج کی فرضیت، زکوة کی فرضیت، سود کی حرمت، زنا کی حرمت، چوری ڈکیتی کی حرمت، شراب کی حرمت، مسواک کاست بونا، دارا همی کاست بونا، قربانی، اذان و تکمیر وغیره۔

## (۲)مسائل ظنیه:

یعنی وہ مسائل جن کا ثبوت یقنی وقطعی نہیں بلکہ وہ غلبۂ ظن کے درجہ میں ٹابت ہیں۔مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت بھوین مستقل صفت ہے یا صفت قدرت میں داخل ہے،صفات الہد عین ذات ہیں یا غیرذات ، عذاب قبری کیفیت، حیاۃ فی القبر کی کیفیت، انبیاء علیم السلام افضل ہیں یا ملائکہ، سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی انبیاء میں سے کون سے نبی افضل الانبیاء ہیں؟ ، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ، وضوء، عنسل ، نماز ، روزہ ، حج وغیرہ میں سے ہرایک میں فرائض ، واجبات ، سنن ، ستحبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یاوہ مسائل غیر منصوصہ ہیں یعنی کتاب وسنت میں ان کا ذکر نہیں ہوا جیسے ہرزمانہ کے چیش آمدہ اکثر جدید مسائل غیر مسائل کی ان ایش جدید مسائل کی دو قسموں کی بنیا دولائل کی دو قسموں پر ہے۔ دلائل دو قسم کے ہیں

### (۱) دلائلِ قطعیه:

یعنی وہ دلائل جو شوت کے لحاظ سے قطعی بیں اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح بیں جیسے لا المده الا هوا المحمی المقیوم، محمد رسول الله ، و اقدموا المصلواة واتو الذكوة وغيره.

## (٢) دلائل ظنیه:

یعنی وہ دلائل جن کا ثبوت غلبہ طن کے درجہ میں ہے یاان کا مفہوم و معنی غیر واضح ہے مثلاً فجر واحد، اس کا ثبوت ظنی ہوتا ہے پھرا گران اخبار آحاد میں تعارض ہوجیسے رفع یدین اور ترک القرأة خلف الامام کی متعارض احادیث یا اور ترک القرأة خلف الامام کی متعارض احادیث یا مفہوم کے اعتبار سے اس میں مختلف احتالات ہوں جیسے وَ الْمُصُطِّقَاتُ یَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ مَفْهُوم کے اعتبار سے اس میں مختلف احتالات ہوں جیسے وَ الْمُصُطِّقَاتُ یَتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ فَلْنَدَةً قُرُّ وُءٍ میں دواحتال میں کہ قرّء سے مراد طهر ہویا حیض ۔ پس وہ مسائل جودلائل قطعیہ سے ثابت میں وہ ظنی ہیں۔

پھرمائل قطعیہ کی دوشمیں ہیں: وہ مسائل جن کا ثبوت اتاقطعی اور واضح ہے

کہ ان کو ہرمسلمان خواہ عالم ہویا غیر عالم جانتا ہے مثلاً تو حید، رسالت، قیامت، صداقتِ قرآن، جنت وروزخ، ختم نبوت وغیرہ ان کوضروریات دین کہا جاتا ہے۔ان میں سے کسی ایک عقیدہ کا افکارخواہ تاویل کے ساتھ ہو کفر ہے۔

وہ مسائل جن کا ثبوت دوراول میں واضح نہ تھا بعد میں ان کا ثبوت اورشرع کھم ہونا اتنا واضح ہوگیا کہ ان کو ہر عام و خاص مسلمان جانتا ہے ان مسائل کو ضروریاتِ اہل السنّت والجماعت کہا جاتا ہے جیسے عذا ب قبر، حیاۃ انبیاء علیہم السلام فی القبوروغیرہ۔ ان عقائد میں سے کسی عقید ہے کا افکار گفرتو نہیں البتہ اہل السنّت والجماعت کی جماعت حقہ سے خارج ہوجاتا ہے اور مسائل ظنیہ اجتہا دیہ میں سے کسی ظنی مسئلہ کا افکار نہ کفر ہے نہ اس سے اہل السنّت والجماعت سے خروج لازم آتا ہے۔

میہ بات سمجھ لیجے کہ مسائل قطعیہ میں اختلاف کواعقادی اختلاف کہا جا تا ہے اور اس اعتقادی اختلاف کہا جا تا ہے اور اس اعتقادی اختلاف کا نام فرقہ واریت ہے۔ باقی مسائل ظنیہ اجتہادیہ میں اختلاف فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے جو باعث اجر ہے۔ مجتہد مصیب کو دو اجراور مجتہد خطی کوایک اجر ملے گا اور اتنا ہی اجر ملے گا ہرا یک کے مقلدین کو۔

ائمہ جمجہ بن کے درمیان جوافتلاف ہے وہ مسائل اجتہادیہ میں ہے مسائل اجتہادیہ میں ہے مسائل اجتہادیہ افغیہ میں نہیں ہے قطعیہ میں نہیں ہے قطعیہ میں نہیں ہے قطعیہ میں نہیں ہے اس کے فقد کے چاروں مکائب فکرا اہل السنّت والجماعت ہیں اور جماعت حقہ بیں اور مما آنا عکمو نُو آگا لَذِیْنَ بیں اور مما آنا عکم نُو آن آگا لَذِیْنَ بین اور مما آنا عکم نُو آن آگا لَذِیْنَ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہوجانا جنہوں نے واضح احکامات آجانے کے بعد تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ (آل عمران: ۱۰۵) پید چلاقطعی او راضح احکام بین تفرقہ فرقہ واریت ہے۔

جواب نمبر 2: ....الله تعالى كى تكوينى حكمت ك تحت ائمدار بعد كه ندا بهب مدون بوگ اور خلف ملكوں اور علاقوں ميں عملاً رائج اور قانونا فذہوگ ان بان ندا بهب اربعه ميں سے رواج ونفاذ كے اعتبار سے الله تعالى نے فقد حفيہ كو زياده مقبوليت عطاكى ۔ اس لئے اس كى پذيرائى اور پھيلاؤكا دائره بمقابله باقى فذا بهب ثلاثه ك زياده وسيع ہے اور عملاً طے بوگيا كه جس ملك اور جس علاق ميں ان ميں مداخلت كر كے بدامنى كى فضا بيدانه كريں گے۔

یکی وجہ ہے کہ انگریزوں کی خلافت عثانیہ کے خلاف دہشت گردی سے قبل خلافتِ عثانیہ کے خلاف دہشت گردی سے قبل خلافتِ عثانیہ کے تحت مکہ و مدینہ میں ساڑھے پانچ سوسال تک حنفیوں کی حکومت رہی۔ جس میں سے فقہ حنفی بطور قانون نافذ تنمی ۔ لیکن استے طویل عرصہ میں کبھی بھی احناف اور غیر احناف کے درمیان محاذ آرائی نہیں ہوئی اوراب تقریباً ساٹھ سال سے سعودی عرب میں فقہ حنبلی نافذ ہے تب بھی کوئی محاذ آرائی نہیں ہے۔

پاکستان میں فقہ حنی تھی اور ہے۔ یہاں پر بھی بھی کسی شافعی ، ما تکی یا عنبلی نے کوئی جھڑا نہیں کھڑا کیا اورا گراس مسلک کے حاملین یہاں آتے ہیں تو حنی لوگ کھلے ول سے ان کو برداشت کرتے ہیں ، ایک دوسرے کے خلاف نہ کا ذآر ائی ہوتی ہے نہ فتوے بازی۔ پس جب ہر علاقہ میں وہاں کا متواثر فد ہب چلے گا اور دوسرے حضرات کیلئے اپنے اپنے فنہ ہب پڑمل کرنے کی آزادی برقراررہے گی تو فرقہ واریت تو کجا اختلا ف بھی نہیں ہوگا جیسا کہ رسیان کوئی محاذ آرائی نہیں ہوگا جیسا کہ راب سعودی عرب میں حفیوں اور حنبلیوں کے درمیان کوئی محاذ آرائی نہیں ہے۔

<u> جواب نمبر 3:</u> اگر ماہرین شریعت کی قدیم تحقیق کاان جدید محققین کو پابندنہ کیا جائے ، ہر

ایک اپنی سوچ، اپنے فکر اور اپنے ذہن کے مطابق آزادانہ شخیق کر ہے تو جتنے جدید مختق موں گے استے نئے ندہب بن جائیں گے اور چارفتہ وں کو نتم کرتے ہزاروں جدید فقیمیں بناڈ الیس گے اور آئمہ اربعہ کے اختلاف سے بچتے بچتے ہزاروں جدید مختقین کے درمیان اختلاف تھڑ ہے ہوجائیں گے جو صرف اجتہادی اختلاف نہیں بلکہ فرقہ واریت اور باہمی مخالفت کی مکر وہ ترین شکل ہوگی۔ اس لئے علامہ اقبال کی پہنے جوت آپ زرسے لکھنے کی لائق ہے

#### ِ زاجتها دعالمان کوتاه نظر اقتداء رفتگان محفوظ تر

جواب نمبر 4: ..... کونسا شعبہ ایبا ہے جس میں اختلاف نہیں۔ علاج و معالجہ کے شعبہ میں آئی ہوئی ، ہومیو بیتی ، ہومیو بیتی ، مومیو بیتی ، مومیو بیتی ، مومیو بیتی ، مومیو بیتی ، علب کے ماہرین کے درمیان کتنا اختلاف ہے۔ ہرایک کے اصول دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہرایک کا طریقہ علاج دوسرے سے جدا ہے۔ جب بیلوگ ایک دوسرے پر تبصرہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کا میاب اور دوسرے کو ناکام ثابت کرئی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اپنے حقوق کی باقاعدہ جنگ لڑتے ہیں۔ بیرمہذب طبقہ اپنے حقوق کی خطراحتیاج کرتا ہے، ہوئے جلوس کرتا ہے۔

ا تے شدیداختلافات کے باوجود کیا ہپتال بند کردیے گئے؟ علاج ومعالجہ تھوڑ دیا گیا؟ آکو پیتی ، ہومیو پیتی ، طب کو تھوڑ دیا گیا؟ بعض دفعہ مرض کی تشخیص و تجویز بیں ڈاکٹروں اور اطباء کے درمیان اختلاف ہوجاتا ہے۔ تو کیااس مریض کو بغیر علاج کے لاوارث کر کے پھینک دیاجاتا ہے؟ سائنسدانوں کے درمیان سائنسی تحقیقات بیں اختلاف ہے۔ ماہرین زراعت کے درمیان اختلاف ہوجاتا ہے۔ تو کیااس اختلاف کی وجہ سے یہ شعبے بند کردیے جاتے ہیں؟ تاریخی تحقیقات بیں مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے تو کیا تاریخ تحقیقات بیں مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے تو کیا تاریخ تحقیقات بیں مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے تو کیا تاریخ تھیں؟ تاریخی تحقیقات بیں مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے تو کیا تاریخ کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ قرآن کریم کی قراء سے میں قراء کے درمیان اختلاف ہے، آیات

کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض سورتوں کے تی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض آیات

کی تغیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، قرآن کریم کی لغت اور ترکیب وغیرہ میں
ماہرین قرآن کے درمیان اختلاف ہے تو کیا قرآن کو اس اختلاف کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا
ہے؟ محدثین کے درمیان الفاظ صدیث میں اختلاف ہوتا ہے، ایک محدث ایک طرح الفظ نقل محدث ایک حدیث کو مرفو ایک محدث ایک صدیث کو درجہ کے تعین میں اختلاف ہوتا ہے، ایک محدث ایک صدیث کو حدیث کہتا ہے دوسرا اس صدیث کے درجہ کے تعین میں اختلاف ہوتا ہے، ایک محدث ایک صدیث کو حقیق کہتا ہے دوسرا اس کو صدیث کو مرفو عاً روایت کرتا ہے دوسرا اس کو صدیث کو ضعیف کہتا ہے۔ ایک محدث ایک صدیث کو مرفو عاً روایت کرتا ہے دوسرا اس کو قتل کہتا ہے۔ دوسرا اس کو تقد کہتا ہے۔ تو کیا ان اختلا فات کی وجہ سے صدیث کو چھوڑ دیا گیا؟ اگر استے اختلا فات کی وجہ سے فقد وفقہا ، کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فقہا ، کا کیا تصور ہے؟ کہ فقد کے اجتہادی اختلاف کی وجہ سے فقد وفقہا ، کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تا کہا تھوڑ اللہ کیا تھوڑ اللہ میں اس کو کھوڑ تا ہے تو آ کلو پلیتی ، ہومیو پلیتی ، طب، سائنس، فقہا ، کو کھوڑ اللہ کے اورا گر اختلاف سے کی وجہ سے ان امور کو تہیں چھوڑ اللہ کے اورا گر اختلاف با عث اجر بھی ہے جمہد مصیب کو دو ابتا تو فقد کو بھی نہ چھوڑ اللہ کے اورا گر اختلاف با عث اجر بھی ہے جمہد مصیب کو دو ابتا تو فقد کو بھی نہ چھوڑ اللہ کے جبہ دفتہ کا اجہاد کی اختلاف با عث اجر بھی ہے جمہد مصیب کو دو ابتا تو فقد کو بھی نہ چھوڑ اللہ کے جبہد مصیب کو دو ابتا تو فقد کو بھی نہ چھوڑ اللہ کے جبہد فقد کا اجتہادی اختلاف با عث اجر بھی ہے جمہد مصیب کو دو ابتا تو فقد کو بھی بھی دو بھی ہو کہ کو بھی ہے جمہد مصیب کو دو ابتا تو فقد کو بھی کو بھی کو ایک اجر ہے۔

## فرقه واريت كي قشمين

ایک قابل غور بات بیر ہے کہ فرقہ واریت کی گئی قسمیں ہیں۔

(۱) سیاسی فرقد واریت ، (۲) اسانی فرقد واریت ، (۳) تو می فرقد واریت ، (۳) وطنی فرقد واریت ، (۳) وطنی فرقد واریت ، (۵) ندېمی فرقد واریت ایخی برصنعت وحرفت کے لوگوں نے اپنی الگ الگ جقد بندی کر کے اپنے اپنے مفادات کی جنگ شروع کررگی ہے۔
ان بیں سے زیادہ خطرناک فرقد واریت کی پہلی چارتسمیں ہیں۔ صنعتی فرقد واریت کی پہلی چارتسمیں ہیں۔ صنعتی فرقد واریت کے نتیجہ بیں اپنے گروہی مفادات کی خاطر زیادہ سے زیادہ احتجاجی، ہڑتال، جلے جلوس ہوجا کیں گے اور فرجی فرقہ واریت کے نتیجہ بیں جلے جلوس ، احتجاجی اور ہڑتال کے علاوہ جُد اساجد و مدارس بن جا کیں گے۔ ایک دوسرے کے خلاف جلے کرلیں گے۔

لیکن فرقہ واریت کی پہلی چار قسمیں تواتی خطرناک ہیں کدان سے تو ملکوں کے نقشے اور ملکوں کے جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ پاکستان کا جغرافیہ بھی اسی فرقہ واریت کی وجہ سے بدل گیا۔ جو بھی مغربی پاکستان ہوتا تھا اب وہی کل پاکستان بن گیا جبکہ مشرقی پاکستان بھید ہوگئے۔ ۹۰ ہزار فوج وشمن کی قید میں بلا شبہ ہزاروں مسلمان شہید ہوگئے۔ ۹۰ ہزار فوج وشمن کی قید میں جلی گئی اور پوری دنیا کے سامنے اس سیاسی ، لسانی ، وطنی ، قو می فرقہ واریت نے پاکستانی قوم کوذلیل ور سواکر دیا اور سرشرم سے جھک گئے۔

بابائے قوم محملی جناح اور لیافت علی خال جیسے عظیم لوگ سیاسی فرقہ واریت کی جینٹ چڑھ گئے۔ کتنے گولیوں کا نشانہ بن گئے ، کتنی عز تیں پامال ہوئیں ، کتنے جانی ومالی نقصانات ہوئے اور کتنے سیاسی حریف ہیں جوانقام کا نشانہ بنے اور کتنے سیاسی حریف ہیں جو بے قصور ہونے کے باوجود جیلوں میں پڑے ہیں اورظلم وسم کی چکی میں پس رہے ہیں اور محض اپنے سیاسی دشمنوں سے انتقام لینے کیلئے کتنے محصو ٹے ڈرا مے رچائے جاتے ہیں اور محصور ٹی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن حکومت اس خطرناک فرقہ واریت کوختم کرنے کیلیے حکومتی وسائل استعال نہیں کرتی ۔ایک فرجی فرقہ واریت ہی ہے جوان کونظر آتی ہے وہ اس کی فدمت کرتی ہیں اس کوختم کرنے کے پروگرام بناتی ہیں ان کوتمام برائیاں اس کے اردگر دگھومتی نظر آتی ہیں۔ کیا ان کوفرقہ واریت کی مکروہ ترین اور خطرناک ترین قسموں کے مہلک اور تباہ کن تائج بدنظر نہیں آتے ؟

اصل بات میہ ہے کہ دین دہمن عناصر کی مدت سے کوشش ہے کہ علاء اسلام اور دین کے قلعے بینی اسلامی مدارس کو فدہبی فرقہ واریت اور دہشت گردی کے حوالے سے اتنا بدنام کر دیا جائے کہ عوام الناس مدارس اسلامیہ اور علاء اسلام سے اشنے بدظن ہوجا کیں اور مدارس اور اہل مدارس سے اشنے دور ہوجا کیں کہ وہ تعاون بھی چھوڑ دیں اور علاء دین سے مدارس اور اہل مدارس سے اشنے دور ہوجا کیں کہ وہ تعاون بھی چھوڑ دیں اور علاء دین سے دور ہوکر خود بھی ہے دین ہوجا کیں اور لوگ فرقہ واریت اور بدنا می کے خوف سے اپنے کول کو دینی تعلیم دلانا ہی چھوڑ دیں۔ در حقیقت فرقہ واریت کا میہ پروپیگنڈ ااس تسلسل کا حصہ ہے جو مشرکین مکہ نے سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرقہ واریت کا اور قریش کو آپس میں لڑانے کا پروپیگنڈ اکیا تھا لیکن نہ وہ اوائل زمانے کے دشمنانِ دین اپنے مکروہ عزائم میں کا میاب ہوں گے۔

بس دُعابیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علاء اسلام کوخصوصاً اہل مدارس اور اہلِ مساجد کو اخلاص وتقوی علم ونیم اور ہمت واستقامت کی قوت ودولت سے مالا مال فرمائیں۔ ﴿ آمین ثیم آمین بجاہ رسول رب العالمین﴾